بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلىٰ الك واصحابك يا حبيب الله

جمله حقوق تجق مصنف وناشر محفوظ ہیں

نام کتاب۔۔۔۔۔احکام داڑھی مع داڑھی کے وجوب کا ثبوت

مصنف \_\_\_\_\_حضرت علامه مفتى محمد ماشم خان العطاري المدني مرظله (لعالي

ناشر ــــ المهور

صفحات ــــ 48

قیمت ۔۔۔۔۔ 40روپے

اشاعتِ اول ـ ـ ـ ـ ـ ـ رجب المرجب <u>1432</u> هه، جولا كى <u>2011</u>ء

احكام وارسى

وچوپ داڙهي پر

ولائل

مؤلف

حضرت علامه فقى محمد م انتهم خاك العطارى المدنى

مكتبه بهار شريعت داتا دربار ماركيك، لاهور

فون:0322-4304109

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

| 4  | احکام داڑھی مع وجوب داڑھی پر دلائل                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | صحابہ وتابعین سے داڑھی منڈانے اور کترنے کی ممانعت ہے۔                                                                  |
| 23 | ائمَہ وعلماء کے اقوال سے داڑھی منڈانے اور کترنے کی ممانعت                                                              |
| 26 | داڑھی منڈانے میں عورتوں سے مشابہت ہے اور عورتوں سے مشابہت حرام۔                                                        |
| 28 | داڑھی منڈانا، کتر واناشعار کفار میں ان سے تشبہ ہےاور شعار کفار میں ان سے                                               |
|    | تشبه حرام ہے۔                                                                                                          |
| 29 | داڑھی کم از کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔<br>جوامام داڑھی منڈا تا ہویا کٹر وا کرایک مٹھی سے کم کروا تا ہواس کے پیچھے نماز |
| 32 | جوامام داڑھی منڈا تا ہو یا کتر وا کرایک مٹھی سے کم کروا تا ہواں کے بیچھے نماز                                          |
|    |                                                                                                                        |
| 34 | سارے داڑھی منڈے جمع ہوجا ئیں تو جماعت کی بجائے اکیلے اکیلے نماز                                                        |
|    | پرهين-                                                                                                                 |
| 34 | پڑھیں۔<br>داڑھی بالکل نہرکھنااور کتر وا کرایک ٹھی سے کم کردینا دونوں کے ناجائز ہونے<br>میں: ب                          |
|    | میں فرق ہے۔                                                                                                            |
| 35 | داڑھی کہاں سے کہاں تک ہے۔                                                                                              |
| 36 | داڑھی ایک مٹھی سے بڑھا نا خلاف افضل ہے اوراس کا ترشوا ناسنت ہے۔                                                        |
| 39 | مٹھی سےزائدداڑھی کوکاٹنے کا طریقہ                                                                                      |
| 39 | خط کروانے کا حکم                                                                                                       |
| 39 | داڑھی شریف میں سفید بال ہوں توان کوا کھاڑ نا مکروہ ہے۔                                                                 |
| 40 | داڑھی شریف کا مٰداق اڑا نا اوراس کی تو ہین کفر ہے۔                                                                     |
| 43 | داڑھی اور سرکے بالوں کو کالا کرنا حرام ہے۔                                                                             |

# ا حکام دا اڑھی منع و جوب دا اڑھی پر دلائل 😂 😂 . فہائے بیٹ ن . 🍪 😂

| صفحہ | مضمون                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6    |                                                                       |
| 6    | ('                                                                    |
| 8    | <i>/</i>                                                              |
| 9    | داڑھی شریف کومونڈ نااورمنڈ وانامثلہ میں داخل ہےاورمثلہ حرام ہے۔       |
| 12   | داڑھی شریف رکھنا شعارا سلام میں سے ہے                                 |
| 13   | داڑھی شریف بڑھا ناملتِ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے                |
| 13   | داڑھی شریف رکھناانبیا علیہم السلام کا طریقہ داڑھی شریف رکھنا ہے       |
| 14   | داڑھی رکھنے پرشروع ہی ہے تمام مسلمانوں کاعمل رہا                      |
| 16   | کاش ہیں ہزار میں داڑھی مل جائے                                        |
| 16   | کاش دس ہزار میں داڑھی مل جائے                                         |
| 17   | مونچھیں پیت کرنے، داڑھیوں کو بڑھانے اور یہودیوں کی سی صورت نہ         |
|      | بنانے کے بارے میں چنداحادیث۔                                          |
| 20   | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ہمیشہ داڑھی شریف رکھی           |
| 20   | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى داڑھى مبارك كى جھلكياں          |
| 22   | حضورصلی اللّه علیه وسلم کاکسی فغل کو ہمیشہ کرناا سکے وجوب کی دلیل ہے۔ |

سو ( اسلام میں داڑھی شریف رکھنے کا کیا تھم ہے؟ اور اس کا منڈ انا کیسا

ہے؟

جمو (کب: اسلام میں داڑھی رکھنا واجب وضروری ہے اور اس کا منڈ انا ناجائز وگناہ ہے۔ اعلم علائے ہندشخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ' حسل ق کے رحدن لحیہ حسرامر است و روش افسر نج و هنوحه و جوالقیان کا ایشاں دا قبلند دیسہ ''ترجمہ: داڑھی منڈ انا حرام ہے بیا فرنگیوں ، ہندوؤں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے جوقلندریہ بھی کہلاتے ہیں۔

(اشعة اللمعات،ج1،ص212،مكتبه نوريه رضويه،سكهر)

امام اہلسنت مجدودین وملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' داڑھی کم از کم چارانگل جھوڑنا واجب ہے اور اس سے کم رکھنا جائز نہیں، حرام ہونے میں بیر بھی منڈانے کے مثل ہے اگر چے منڈانا خبیث ترہے''

(فتاوي رضويه،ج22،ص689،رضا فاؤنڈيشن،لاٻور)

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں'' تھوڑی کتر نے سے سب منڈادینا سخت وخبیث تر ہے کہ حرام حرام میں فرق ہوتا ہے بھنگ، چرس ،شراب سب حرام ہیں مگر شراب سب میں بدتر ہے'' افتادی رضویہ، ج22، ص606، رضا فاؤنڈیشن،لاہور) اسمو (گ: اس کے واجب وضروری ہونے پر قرآن وحدیث سے دلائل بیان

مرمادیں۔

جمو (رب: داڑھی کے واجب ہونے پر متعدد دلائل ہیں:

دلیل فیمبو 1: الله تعالی نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حکم مانا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے ، اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے داڑھی شریف رکھنے کا حکم فرمایا۔ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ مِسْلَا الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تع

| 44 | سرخ یازردمهندی داڑھی شریف میں لگا نامستحب ہے۔                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 45 | بچی کواوراس کےارد گرد بالوں کا منڈ ا نامنع ہے۔                      |
| 46 | اگر بچی کے بال طویل ہوں کہ کھانے پینے میں رکاوٹ بنیں تو انہیں بقدرِ |
|    | حاجت کا ٹنا جا نز ہے۔                                               |
| 47 | المحر فكربير                                                        |

عجا فظت فر ما كي، تا كيد فر ما كي مدايت فر ما كي معاذ الله بهمي تجويز خلاف نے گنجائش نه يا كي'' (فتاوى رضويه،ج22،ص631،رضاً فاؤنڈيشن،لاسور

#### تركيسنت پروعيدين

رسول التُدصلي التُدتعالي عليه وللم فرماتے ہيں ((من ليم يعمل بسنتي فليس منی)) ترجمه: جومیری سنت یژمل نه کرے وہ مجھ سے نہیں۔

(سنن ابن ماجه،ص134،ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ((من رغب عن سنتی فلیس منی )) ترجمه: جومیری سنت سے منہ پھیرے وہ میرے گروہ سے نہیں۔

(كنز العمال،ج7،ص98، مؤسسة الرساله، بيروت)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات يس ((من خالف سنتبي فليس مني)) جومیری سنت کا خلاف کرے وہ میرے زمرے سے نہیں۔

(تاريخ بغداد،ج7،ص209،دارالكتب العربي ،بيروت

<mark>رسول الله</mark>صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں ((من اخذ بسنتي فهو مني و من رغب عن سنتی فلیس منی)) ترجمه: جومیری سنت اختیار کرے وہ میر ااور جومیری سنت سے منہ پھیرے وہ میرانہیں۔

(كنز العمال بحواله ابن عساكر ،ج1،ص184،موسسة الرساله ،بيروت

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات عير ((ان لكل عمل شوة و لكل شوة فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فیقید هلک) ترجمہ: ہرکام کاایک جوش ہوتا ہے اور ہر جوش کوایک فتو رتو جوفتور کے وقت بھی میری سنت ہی کی طرف رہے ہدایت پائے اور جودوسری جانب ہو ہلاک ہوجائے۔ . (كنز العمال،ج16،ُص276،مؤسسة الرساله،بيروت)

امام اہلسنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' جس میں عذاب الہی کی طاقت ہونیچریان عنود کی بات سنے، مجوس وہنود کی صورت بنے ،ان جانگزا آفتوں کو گوارا کرےاور جسے حمد صلی الرسول فخنوه ومانهاكم عنه فانتهوا ﴾ رّجمہ: ﴿ يَجْ يِرْسُولَ كُرْ يُمْ صمصين دے اختيار كرواور جس سے منع فر مائے بازر ہو۔ (پ28، سورة الحشر، آيت 7) الله تعالى فرما تا ہے ﴿ يعانِها اللَّذِينَ امْسُوا اطْبِعُوا اللَّهُ وَاطْبِعُوا **ا نسر سسول واونس، الامر منكم ﴾ ترجمه: ا**ے ايمان والو! اطاعت كروالله كى اور اطاعت کرواس کے رسول کی اوراینے علما کی۔ (پ5، سورة النساء، آيت 59) اللُّدْتِعَالَىٰ فرما تَا ہے ﴿ مِسن يسطع السر سسول فسقد اطساع الله ﴾ ترجمه: جورسول ك فرماني پر چلااس نے الله كاحكم ما نا- (ب5، سورة النساء، آيت 80) وارخوااللحبي خالفوا المجوس) ترجمه: موتحص كترا واوردارٌ هيال برُصِحُ **روآتش پرستوں کا خلاف کرو۔** (صعیع مسلم ،ج1،ص129،قدیمی کتب خانه، کراچی) (مسند احمد بن حنبل،ج2،ص362،المكتب الاسلامي،بيروت) دليك نصبر 2:الله تعالى نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت وطريقة كواپنانے كائكم فرمايا اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت ہميشه داڑھى شريف رکھنا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ لَـقَد كَان لَكُم فَسَى رَسُولِ الله اسْوِـة حسینة ﴾ ترجمہ:البتہ بے شک تمہارے لئے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ (پ21 ،سورة الاحزاب، آيت 71) حضرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں ((كسان رمسول الله صبابي الله تعالىٰ عليه وسلم كثير شعو اللحية)) ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي ريش مبارك میں بال كثر تھے۔ (صحيح مسلم ،ج2،ص259،قديمي كتب خانه ، كراچي)

امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں''موافق مخالف حتی کہ نصارٰ ی ویہود

ومجوس وہنودوتمام جہاں جانتا ہے کہاس سرور جہاں و جہانیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت

(دائمه مشمره (ہمیشه کی سنت) داڑھی رکھنی تھی جس پر تمام عمر مداومت (ہیشگی)فر مائی،

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوا پنا منہ اسلامی بنائے شعائر اللہ کی حرمت بجالائے شعائر کفر) سے کنارہ کرئے' (فتاوی رضویہ ،ج22،ص675، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

**دلیل نیمبو** 3:مثلہ(اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنا)حرام ہے اور داڑھی شریف کومونڈ نااور منڈوانا مثلہ میں داخل ہے۔

## مثله كى حرمت بر دلائل

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے ﴿ لا مسر نصم فسليغيس ن خسل قالله ﴾ ترجمہ: (شيطان بولا) بيشك انسين تحكم دول گا كەالله كى بنائى چيز بگاڑيں گے۔

(پ5،سورة النساء، آیت119)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ((لعن الله من مثیل بالحیوان)) ترجمہ: الله کی لعنت اس پر جوکسی جاندار کے ساتھ مثلہ کرے۔

رصعیح البخاری، ج 1، ص 338، قدیمی کتب خانه، کراچی)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ((من مثل بالحيوان فعليه لعنة الله ا والمه لمئكة والناس اجمعين)) ترجمه: جوكسى جاندار كے ساتھ مثله كرے اس يرالله و

**ملائكه و بني آ وم سبكي لعنت ـ** (كنز العمال ،ج 15، ص 38، مؤسسة الرساله ، بيروت)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب كوئى لشكر بضيجته سپه سالار كو وصيت فرمات

((اغزو ابسم الله فی سبیل الله قاتلو امن کفر بالله اغزو او لا تغلو او لا تغدروا ولاتم الله عدروا ولا تغدروا ولات مثلو او لا تغدروا ولا تمدنی الله کرو، الله کرو، الله کرو، نه مشکروں سے جہاد کرواور خیانت نه کرو، نه عهد تو رُّو، نه مثله کرو، نه کی وقتل کرو۔

(صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵۲، قدیمی کتب خانه، کراچی)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے لئنكر كو بھيجتے ہوئے فرمايا ((سيرو ابسم الله وفي سبيل الله قاتلو امن كفر بالله ولا تـمثلو اولا تغدرو اولا تغلو اولا تقتلو ا

ولیدا) ترجمه: چلوخدا کے نام پرخدا کے راہ میں جہاد کروخدا کے منکروں سے اور نہ مثلہ کرو نہ بدعہدی ، نہ خیانت ، نہ بیجے کافل - (سنن ابن ماجه ، ص210 ابیج ایم سعید کمپنی ، کراچی) امیر المومنین مولی علی کرم اللہ وجہدا یک حدیث طویل میں راوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب کوئی لشکر کفار پر جیجے فرماتے ((لات مشلو ابالامی و لا بھیمة)) ترجمہ مثلہ نہ کرونہ کسی آ دمی کونہ چو پائے کو۔ (السنن الکبری ،ج9،ص 91، دار صادر ، بیروت)

حضرت البوالوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں ((نهبی رسول الله صلی علیه و ساور مثله سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری،ج2،ص839،قدیمی کتب خانه، کراچی) رسول الله ملی الله علیه و البخاری،ج2،ص839،قدیمی کتب خانه، کراچی الله می رسول الله مین خلق الله علیه و الله علیه و الله مین مین خلق الله مین مین و کرور کومثله نه کرو مین الله مین مین و کرور کومثله نه کرو مین و کرور کرور کرور و کرور کرور و کرور

(المعجم الكبير،ج٣،ص٢١٨،المكتبه الفيصلية ،بيروت)

امام اہلسنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں' اللہ اکبر! جب چو پایوں سے مثلہ حرام ، چو پائے در کنار گئھنے کتے سے ناجائز کتے سے بھی گزر سئے حربی کا فرسے بھی منع ، تو مسلمان کا خودا پنے منہ کے ساتھ مثلہ کرناکس درجہ اشد حرام وموجب لعنت وانقام ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ' تعالیٰ' (فتاوی رضویہ ، ج 22، ص 664، رضا فاؤنڈیشن ، لاہور)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ((من مشله بالشعو فليس له عندالله خدلاق)) ترجمه: جوبالول كرساته مثله كردالله خدلاق)) ترجمه: جوبالول كرساته مثله كردالله عندالله خدلاق) حصة بين وسائله المعلم الكبير للطبراني، ج11، ص41، المكتبه الفيصلية ،بيروت)

امام اہلسنت علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں' بیر حدیث خاص مسکلہ مثلہ مو (بالوں کے مثلہ ) میں ہے بالوں کا مثلہ یہی جو کلمات ائمہ سے مذکور ہوا کہ عورت سر کے بال یا مرد داڑھی یا مردخواہ عورت بھنویں۔۔یا سیاہ خضاب کرے۔۔یہ سب صورتیں الحيه وامشال آن نيز هميس ست "مثله يعنى حليه بگارٌ نا اور دارْهي موندّ نيا منڈ وانے اوراس قتم کے دوسر ہے کا م کرنے کے حرام ہونے کی یہی علت اور سبب ہے۔ ( اشعة اللمعات، ج'3،ص572، مكتبه نوريه رضويه، سكهر )

**دلیل نمبر** 4:الله تعالیٰ نے شعاراسلام(اسلام کی علامات) کی تعظیم اور حفاظت کا حکم دیا اور داڑھی شریف رکھنا شعار اسلام میں سے ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ذَلَكَ وَمَـنَ يَعْظُمُ شَعَائَرِ اللَّهِ فَـانَهَا مِنْ تَقَوٰى القلوبِ ﴾ ﴿جَمَـا

بات پیہےاور جونفظیم کرے دین الٰہی کے شعاروں کی تو وہ دلوں کی پر ہیز گاری سے ہیں۔

(پ17،سورة الحج، آيت32)

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے ﴿ يِهَ الله عِهما الله يَعْنَ لَاللهُ عَلَى اللهُ تَعْلَوا شَعَائِر **الله** ﴾ ترجمه: اے ایمان والو! حلال نه هم رالودین خدا کے شعاروں کو۔

(پ6،سورةالمائده،آيت2

<mark>امام احمد رضا</mark> خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' شک نہیں کہ داڑھی شعار دین اسلام سے ہے۔امام بدرمجمود عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں ختنہ کی نسبت نقل فرماتے ہیں''اپ شعائر الدين كالكلمة وبه يتميز المسلم من الكافر " ختنه كرناكلمه شريف كي طرح شعائراسلام میں سے ہےاس سے مسلمان اور کا فرمیں باہم امتیاز ہوتا ہے۔

(عمده القاري شرح البخاري،ج22،ص45،ادارة الطباعة المنيرية،بيروت)

جب ختنه حالانکه امرخفی مثلِ کلمه طیبه کے شعائر دین اور وجه امتیاز مومنین و کا فرین قراریایا، یہاں تک کہ سلمانان ہندنے اس کا نام بھی''مسلمانی'' رکھ لیا۔تو داڑھی کہ امر ظا ہر ہےاور پہلی نظراسی پریڑتی ہے بدرجہاولی شعائرالاسلام وما بدالامتیاز کرام ولیام ہےاور بعض کفارکا اس میں شریک ہونا منافی شعاریت اسلام نہیں جس طرح ختنہ کرنے میں یہود ا نثر یک مسلمین میں خودنفس آیات کریمہ ہی میں دیکھئے مور دنزول جانوران ہدی میں کہ حرم محتر م کو قربانی کے لئے بھیجے جاتے ہیں نھیں شعار دین الہی فر مایا حالانکہ تمام مشرکین عرب **المثله مومین داخل بین اورسب حرام"** (فتاوی رضویه ،ج22،ص664،رضا فاؤنڈیشن ،لاہور)

### داڑھی کامنڈ انامثلہ میں داخل ہے

امام اہلسنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' داڑھی منڈ انا مثلہ بعنی صورت بگاڑ نا ہے اور

(فتاوي رضويه،ج22،ص657،رضا فاؤنڈيشن،لام۽ور)

مثلة حرام"

برابيرين بِيُ حلق الشعر في حقها مثلة كخلق اللحية في حق الرجال ''ترجمہ:عورت کا بال مونڈ نا مثلہ لینی حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے جبیہا کہ مردوں کا

(المدايه، كتاب الحج، ج1، ص235 المكتبة العربيه، كراحي) داڑھیمونڈ نا۔

امام ملك العلماء الوبكر مسعود كاساني بدائع رجر علامه قاري مسلك متقسط ميس

فرماتے ہیں' حلق اللحیة من باب المثلة''ترجمہ: داڑھی مونڈ ناازقتم مثلہ کے ہے۔

(بدائع الصنائع، ج2، ص141 اليج ايم سعيد كمپني، كراچي) (المسلك المتقسط مع ارشاد الساري، ص152 دارالكتب العربي، بيروت)

امام اہلسنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں''ان سب عبارات کا حاصل یہی ہے کہ مرد کو داڑھی منڈ انا کتر نا مثلہ ہے جیسے عورت کوسر منڈ انا، پیمسئلہ واضحہ جلیلہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام خواص وعوام اس ہے آگاہ ہیں ہرذی عقل مسلم جانتا ہے کہ جیسے عورت کے حق میں گیسو بریدہ گالی ہے یونہی مرد کے لئے داڑھی منڈا، ہاں نایا ک طبائع کا ذکر نہیں، بہتیرے مردزنانے بنتے محافل میں ناچتے۔اپنی ماں بہن کے پیچھے طبلہ بجاتے ہیں اوران حرکات سےاصلاعار نہیں رکھتے'' (فتاوى رضويه،ج22،ص659،رضا فاؤنڈيشن،لاسٖور)

امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' منہ کے بال نوچنے والیاں تغیر خلق اللہ ا

كرتى بين، يون بى دار هى مند وانے والے توبيسباس ﴿ فَسَلِيغِيرِ نَ خَلَقَ الله ﴾ ( نووہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں تبدیلی کرینگے ) میں داخل اور شیطان کے محکوم اور اللہ ورسول

(فتاوى رضويه، ج22، ص635، رضا فاؤنڈيشن، لا ہور)

يَّتُخْمُقَقَ اشعة اللمعات مِين فرماتے ہيں''علت وحرمت مثله وحلق

حضورسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ((عشسر من الفیطسرة قص) الشادب و اعفاء اللحیة)) دس چیزیں شرائع قدیمه متمره انبیائے کرام علیهم الصلوة والسلام سے ہیں،ان میں سے مونچیس ترشوانی اور داڑھی بڑھانی۔

( سنن ابي داؤد، ج 1، ص8، آفتاب عالم پريس، لا سور)

امام اہلسنت امام احمدرضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ' مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ داڑھی بڑھانی راہ قدیم حضرات رسل علیہم الصلوۃ والتسلیم ہے اور اللہ عزوجل نے
فرمایا کہ راہ انبیاء کی پیروی کرو۔ یہاں سے بیج سی ظاہر ہوا کہ آبیہ کریمہ ﴿ لات نَحف فرمایا کہ راہ انبیاء کی پیروی کرو۔ یہاں سے بیج سی ظاہر ہوا کہ آبیہ کریمہ ﴿ لات نَحف فرمایا کہ راہ میری داڑھی نہی لات کے داڑھی المیں لات کے داڑھی المیں ہیں بلکہ داڑھی بڑھانے کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی انبیائے کرام بلکہ بالحضوص بڑھانہ والسلام بھی انبیائے کرام بلکہ بالحضوص ان ان اٹھارہ رسولوں میں ہیں جن کا نام پاک اس رکوع میں بالتصری خورم کران کی اقتداء کا حکم ہوا۔

(فتاوی رضویہ ، ج 22 ، ص 638 ، رضا فاؤنڈیشن ، لاہوں)

دلیک نمبو 7: الله تعالی نے مسلمانوں کے طریقہ کو اپنانے کا تھم دیا اور شروع ہی سے تمام مسلمان مثلا صحابہ اہل بیت ، اولیاء سب ہی نے داڑھی رکھی۔ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ ومن یشا فتق السر سول من بعد ما تبین له الله دی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ماتولی و نصله جهنم وساء ت مصیرا ﴾ ترجمہ: جو خلاف کرے رسول کا حق واضح ہوئے پر اور چلے راو مسلمانان کے سواراہ ، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور جہنم میں ڈالیس اور کیا بری پلٹنے کی جگہ۔ (پ5، سورة النساء، آیت 115)

امام اہلسنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں' دمسلم تومسلم کفار تک جانتے ہیں کہ روزِ ازل سے مسلمانوں کی راہ داڑھی رکھنی ہے۔ اہل بیت کرام وصحابہ عظام وائمہ اعلام اور ہر قرن وطبقہ کے اولیائے امت وعلائے ملت بلکہ قرون خیر میں تمام مسلمان داڑھی رکھتے تھے۔ اس فعل میں شریک تھے اور جب داڑھی شعار دین ہے اور بے شک یونہی ہے تو بحکم قر آ ن اس کے از الہ کوحلال کٹھرالینا حرام اوراس کی تعظیم تقوٰ ی قلوب کا کام۔

دلیل نمبر 5: الله تعالی نے ملتِ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا اور داڑھی شریف بڑھانا ملتِ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے الله تعالی ارشاد فرما تا ہے الله تعالی اسوة حسنة فی ابر اهیم والذین معه گرجمہ: بے شک تمھارے لئے حضرت ابراہیم اور ان اہل ایمان حضرات کی زندگیوں میں جوان کے ساتھی تھے۔ بہترین اقتداء ہے۔ (پ28، سورة المستحنة، آیت 4)

الله تعالی فرما تا ہے ﴿ ومن يرغب عن ملة ابر اهم الا من سفه نفسه ﴾ ترجمہ: اور ملت ابرا جيمى سے كون برخی كرسكتا ہے سوااس كے جسے اس كے فس نفسه ﴾ ترجمہ: اور ملت ابرا جيمى سے كون برخی كرسكتا ہے سوااس كے جسے اس كے فس نے بوقوف بنا ڈالا ہو۔ (پ 1، سورة البقرة، آیت 130)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں''ہر ذی علم جانتا ہے کہ داڑھی بڑھا ناملت ابرا ہیمی کا مسکہ شریعت ابرا ہیمی کا طریقہ ہے اور ان آیات میں رب جل وعلانے ہمیں ملت ابرا ہیم علی ابنہ الکریم وعلیہ افضل الصلوۃ وانسلیم کی اتباع کا حکم دیا اور معاذ اللہ اس سے اعراض کو شخت حمافت اور سفا ہت فرمایا اور ان کی رسم وراہ اختیار کرنے کی کمال ترغیب دی اور آخر میں فرمادیا کہ جو ہمارے حکم سے پھرے تو اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے اور ہر حال میں اس کے لئے حمہ ہے۔

(فتاوي رضويه،ج22،ص637،رضا فاؤنڈيشن،لامېور)

دلیل نمبر 6: الله تعالی نے انبیاعیم السلام کی راه پر چلنے کا حکم دیا اور انبیاعیم السلام کا طریقه داڑھی شریف رکھنا ہے۔ الله تعالی نے ارشا دفر مایا ﴿ او اسٹک النبیاء وہ ہیں جنصیں اللہ عزوجل نے راہ دکھائی تو تواضیں کی راه کی پیروی کر۔

(پ7،سورة الانعام، آیت 90)

## کاش بیس ہزار میں داڑھی مل جائے

(احياء العلوم، ج 1، ص 144، مطبعة المشهد الحسيني ، قاسره)

#### کاش دس ہزار میں داڑھی مل جائے

مزيرفر مات بين وذكر عن شريح القاضي قال (ولفظ الاحياء قال

شریح) و ددت لو ان لی لحیة بعشرة الاف فیفی اللحیة من حفایا الهوی و دقیائق افات النفوس و من البدع المحدثة ثنتا عشرة حصلة من ذلك النقصان منها و ذلك مثلة و ذكر عن جماعة ان هذا من اشراط الساعة " شرح قاضی ( كه اجله ائمه واكابرتا بعین سے بین زمانه رسالت میں ولادت پائی بلکه کہا گیا صحابی بین امیر المونین عمر فاروق پر امیر المونین مولی علی کی سرکار میں قاضی تصامیر المونین علی فالوی میں الن سے رائے لیت ۸۰ ہجری سے پہلے یا بعد انتقال ہوا داڑھی خلقة نہھی) وہ فرماتے كه ان سے رائے ليت ۲۰ ہجری سے پہلے یا بعد انتقال ہوا داڑھی میں شیطانی خواہشوں کے محتے آرز و ہے كہ كاش دى ہزارد بے كرداڑھی مل جاتی ۔ تو داڑھی میں شیطانی خواہشوں کے خفایا اور نفسانی آفتوں كے دقائق اور نو بیدا برعتوں سے بارہ باتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں از انجمله داڑھی كم كرنی اور بيمثله يعنی صورت بگاڑنی ہے اور ایک جماعت علاء سے مروی

یہاں تک کہ ازالہ تو ازالہ (مونڈ نا تو در کنار ) اگر خلقۂ (پیدائشی طور پر ) کسی کی گا داڑھی نہ نکلتی اس پرسخت تاسف(افسوس) کر تااور بیہ ہرعیب سے بدتر عیب سمجھا جا تا۔ علمائے کرام علامات قیامت میں گنا کرتے کہ آخر زمانہ میں کچھلوگ بیدا ہوں

علمائے کرام علامات قیامت میں گنا کرتے کہ آخرز مانہ میں پچھلوگ پیدا ہوں گے کہ داڑھیاں منڈائیں کتر وائیں گے۔اس پیشگوئی کے مطابق بیداڑھی منڈوں مخرشوں مترشوں کی تراشیں خراشیں کا فروں مشرکوں کی دیکھا دیکھی مدتہا مدت کے بعد مسلمانوں میں آئیں وہ بھی رندواو باش و بدوضع لوگوں میں ، پھران میں بھی جوا بمان سے حصہ رکھتے ہیں اب تک اپنی اس حرکت کو مثل اور معاصی و کبائر کے برا جانتے ہیں اور طریقہ اسلامی سے جدا سجھتے بلکہ ان میں بعض خوش عقیدہ اپنے معظمین دینی کے سامنے کجاتے انھیں منہ وکھاتے شرماتے ہیں ۔الحمد للہ بیان کے ایمان کی بات ہے شامت نفس سے گناہ کریں لیکن اسے گناہ کریں لیکن اسے گناہ کریں لیکن اسے گناہ کریں کی بات ہے شامت نفس سے گناہ کریں لیکن اسے گناہ کریں لیکن اسے گناہ کریں کی بات ہے شامت نفس سے گناہ کریں لیکن اسے گناہ وقتی ہے جانبیں مگر چوری سرز وری والوں سے خدا کی پناہ کہ داڑھی رکھنے پر قبقہے اڑا کر شعار اسلام کے ساتھ نفس اسلام وایمان بھی مونڈ کریھینک دیں ۔

(فتاوى رضويه،ج22،ص639،رضا فاؤنڈيشن،الامور)

ہوا کہ بیر قیامت کی نشانیوں سے ہے۔

احياء العلوم، ج 1، ص144، مطبعة المشهد الحسيني ، قاسره)

مارج شریف میں ہے' آور دلااند که لحیه امیر المومنین علی

پر میکرد سینه را وهمچنین لحیه امیر المومنین عمر وعثمان رضى اللُّه تعالىٰ عنهم اجمعين ودرحليه حضرت غوث الثقلين محى الدين عبدالقادر جيلاني رضي اللهنعاليٰ عنه نوشته اند كه کان طبویل اللحیة عریضها ''ترجمه:منقول ہے کهامیرالمونین علی کرم الله وجه کی داڑھی مبارک ان کے سینہ اقدس کوڑھانپ دیتی تھی یا ڈھانیے ہوئی تھی۔اوراسی طرح امیر المونين عمر فاروق اورحضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنهم كي مبارك دا ڑھياں تھيں كه برؤي اور گنجان ہونے کی وجہ سےان کے سینوں کو ڈھانپ دیتی تھیں۔اور حضرت غوث الثقلین محی الدین عبدالقادر جبیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک میں تحریر کیا گیا ہے کہ آپ کی ریش مبارک دراز اور چوڑی تھی صلی اللہ تعالیٰ علی ابیدالکریم وعلیہ وبارک وسلم۔

ر مدارج النبوة، ج1، ص15، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

دلیل نمبر 8: رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے داڑھی شریف رکھنے کا

تحکم امر کے صیغے کے ساتھ دیااور (عندالاحناف)اصولِ فقہ کا قاعدہ ہے الامر للو جو ب العنی امرے واجب ثابت ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بنعمر فاروق اعظم رضى الله تعالىءنهما سے راوى ،حضور يرنورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ميں ((خـالـفوا الممشوكين احفواا لشوارب واوفروا اللحية )) ترجمه:مشركون كاخلاف كرومو فحجين خوب پيت اور داڙ هيال كثير ووافر ركھو۔

(صحیح البخاری،ج2،ص875،قدیمی کتب خانه، کراچی) (صحیح مسلم،ج1،ص129،قدیمی کتب خانه، کراچی)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا ((احفوا الشوارب و احفوا اللحبي )) ترجمہ: خوب بیت کرودمو چھیں اور چھوڑ رکھوداڑ ھیاں۔

(صحیح مسلم ،ج1،ص129،قدیمی کتب خانه ،کراچی) (جامع الترمذی،ج2،ص100،امین کمپنی ،دہلی)

ایک صدیث یاک میں ہے((ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر) بـاحفاء الشوارب واعفا اللحي)) ترجمه:بـشكـرسولالله سلى الله تعالى عليه وسلم نـــ تحكم ديامو تجيين خوب پيت كرنے اور داڑھياں معاف ر كھنے كا۔

صحیح مسلم،ج1،ص129،قدیمی کتب خانه ، کراچی) (جامع الترمذی،ج2،ص100،امین کمپنی ،دہلی ) (سنن ابی داؤد،ج2،ص211،آفتاب عالم پریس، لاہور)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں ((جسزوا الشسوارب وار خسوا اللحبي خالفوا المجوس)) ترجمه:مونجيس كتراؤاوردارُهيان برُصخ دوآتش يرستول

كاخلاف كروبه (صحيح مسلم ،ج1،ص129،قديمي كتب خانه، كراچي)

(مسند احمد بن حنبل، ج2، ص362، المكتب الاسلامي ،بيروت)

رسول التُدصلي الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں ((احفوا الشوارب واعفوا الـلحي ولا تشبهوا باليهود)) ترجمه:مو كچين خوب پيت كرواور دارٌ هيون كومعا في دوء

**یهود ایول کی سی صورت نه بنو۔** ( شرح معانی الآثار،ج2،ص367،ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات يبي ((قسصوا سبالكم ووفووا

عشانینکم و خالفوا اهل الکتاب) ترجمه:مو چین کترواؤاور دارٌ هیون کوکثرت دو، يهودونصاري كاخلاف كرو

(مسند احمد بن حنبل،ج5،ص265، بيروت)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ((او فوا السلحسى وقصوا الشوارب) ترجمه: بوری کرودارهیان اورترا شومو تجیس \_

(المعجم الكبير ،ج11،ص152،المكتبه الفيصلية، بيروت)

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نے فرمایا ((ذكر رسول الله صله ا اللةتعالى عليه وسلم المجوس فقال انهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفو هم )) ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجوسيوں كا ذكر فرمايا وہ اپني مو تحجيس بڑھاتے اور داڑھیاں مونڈتے ہیںتم ان کا خلاف کرو۔

(السنن الكبراي ،ج1،ص151،دارصادر، بيروت

اور مدایا حاضر بارگاہ رسالت کئے۔

کی بیوضع دیچ کر حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کی صورت دیکھنے سے کراہت کی ، تو کی ہو جو سلمان احکام حضور جان بو جھ کر مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کے خلاف مجوسیوں کے موافق الیسی گندی صورت بنائے وہ کس قدر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی کراہیت و بیزاری کا باعث ہوگا۔ آ دمی جس حال پر مرتا ہے اسی حال پر اٹھتا ہے ، اگر روز قیامت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیہ مجوس کی صورت دیکھ کر نگاہ فر مانے سے کراہیت فر مائی تو یقین جان کہ تیرا طمحکانا کہیں نہ رہا، مسلمان کی پناہ ، امان ، نجات ، رستدگاری جو پچھ ہے ان کی نظر رحمت میں میں الله کی پناہ ، امان ، نجات ، رستدگاری جو پچھ ہے ان کی نظر رحمت میں ہے ، الله کی پناہ اس بری گھڑی سے کہ وہ نظر فر ماتے کرا ہیت لا نمیں ۔ والعیاذ بالله ارحم الراحمین ، وفتادی رضویہ ، ح کو ، ص 648، رضا فاؤنڈ پیشن ، لاہوں ا

**دلیل نمبو** 9:رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیشہ داڑھی شریف رکھی اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کاکسی کام کو ہمیشہ بغیر ترک کئے کرنا اس کام کے واجب وضر ور<mark>ی ہونے کی دلیل</mark> ہے۔

> رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى دا را هى نثر يف كے بارے ميں چندا حاديث:

حدیث 1: جابر بن سمره رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں ((کسان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کثیر شعو اللحیة)) ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کثیر شعو اللحیة)) ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کثیر شعر صحیح مسلم ،ج2، ص259 قدیمی کتب خانه ، کراچی) حمد بیث 2: ہند بن الی ہالہ رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں ((کسان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فخما مفخما یتالاء ووجهه تلاؤ القمر لیلة البدر از هر اللون واسع الجبین کث اللحیة)) ترجمہ: حبیب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عظمت والے، نگا ہوں میں عظیم ، دلوں میں معظم شے، چہره مبارک چود ہویں کے چاند کی طرح چمکت مجمدی رنگ ، کشادہ پیشانی گھنی داڑھی۔

( شمائل الترمذي مع جامع الترمذي،ص2،امين كمپني ،دېلي)

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ((لیکن رہی امسرنسی ان احفی اساربی و اعفی لحیتی)) ترجمہ: مگر مجھے میرے رب نے حکم فرمایا کہ میں اپنی لہیں پست کروں اور داڑھی ہڑھاؤں ۔ (الطبقات الکہری لاہن سعد ، ج 1، ص 449، دار صادر ، ہیروت) اس حدیث کا واقعہ وہ ہے جو کتاب الخمیس فی احوال الانفس نفیس صلی الله تعالی علیه وسلم وغیرہ کتب معتمدہ میں ہے کہ جب حضور پر نور سیدیوم النثو رصلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمام وغیرہ کتب معتمدہ میں ہے کہ جب حضور پر نور سیدیوم النثو رصلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمارین بنام سلاطین جہاں نافذ فرمائے قیصر ملک روم نے تصدیق نبوت

کی مگر بجہت دنیااسلام نہلا یا مقوَّش بادشاہ مصر نے شقۂ والا (خط مبارک) کی کمال تعظیم کی

سگ ایران خسر و پرویز قلم الله نے فرمان اقد س جاک کردیا اور باذان صوبہ یمن کولکھا دومضبوط آ دمی بھیج کر انھیں یہاں بلائے، باذان نے اپنے داروغہ بانویہ اورایک پارسی خرخسرہ نامی کو مدین طیبر دوانہ کیا۔ ((انھ مما حیس دخلا علی رسول الله صلی الله علی الله علی کو مدین طیبر دوانہ کیا۔ ((انھ مما واعفیا شو اربھما فکرہ النظر الله علی علیه وسلم کانا قلد حلق لحاهما واعفیا شو اربھما فکرہ النظر الیہ مما وقال ویلکما من امر کما بھذا قالا ربنا یعنیان کسری فقال رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم لکن ربی امر نبی باعفاء لحیتی وقص شو اربی) ترجمہ: یدونوں جب بارگاہ اقد سیس عاضر ہوئے، داڑھیال منڈائے اور مونجیس بڑھائے ہوئے تھے، سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کی طرف نظر فرمائے کرا ہت مونجیس بڑھائے ہوئے تھے، سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا، وہ بولے ہمارے رب یعنی خسر و پرویز خبیث نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے میرے دب نے داڑھی بڑھانے اورلیس تراشنے کا حکم فرمایا۔

(تاريخ الخميس،ج2،ص35،مؤسسة شعبان ،بيروت)

امام اہلسنت علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں''مسلمان اس حدیث کو پادر کھیں کہ بانو بیز خسرہ اس وقت تک نہ اسلام لائے تھے نہا حکام اسلام سے آگاہ تھے ان ، پیلیس دراز۔ (تہذیب تاریخ ابن عساکر ،ج 1،ص322،داراحیاء التراث العربی، بیروت) امام قاضی عیاض شفاشریف میں فرماتے ہیں 'کث اللحیة تملؤ صدرہ''ریش مطبر گھنی سینه منوره کو بھرے ہوئے۔

( الشفاء لحقوق المصطفٰي،ج1،ص38،عبدالتواب اكيدْمي ،ملتان )

یہاں''سین''سے مراداس کا بالائی کنارہ ہے کہ گلے کی انتہاہے۔

محقق على الاطلاق فتح القديرياب الاذان مين فرماتے ہيں 'عبدم الترك مر۔ة دليل الو حوب ''ترجمہ:ايك مرتبه بھى نہ چھوڑناو جوب كى دليل ہے۔

، ( فتح القدير ،ج1،ص209،مكتبه نوريه رضويه، پاكستان)

امام اہلسنت امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں''اور عادت کریمہ تھی کہ کوئی امرکیسا ہی مرغوب و پسندیدہ ہو جب شرعالازم ضروری نہ ہوتا تو بیان جواز کے لئے گاہے ترک بھی فرمادیتے یا قولاخواہ تقریرا جواز ترک بتادیتے ،اس لئے علمائے کرام نے سنت کی تعریف میں مع الترک احیانا اضافہ کیا لیمن جے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکثر کیا اور سمی بھی ترک بھی فرما دیا ہو۔ ولہذ احتفقین فرماتے ہیں کہ ایسی مواظبت دائمہ ہمیشہ دلیل

وب ہے۔ (فتاوی رضویه،22،س634،رضافاؤنڈیشن،لاہور)

**دلیسل نمبر** 10: صحابہ وتا بعین کے آثار سے داڑھی منڈانے اور کترنے کی ممانعت۔ درچین

الآثار:

اثر 1: امام ابوطالب كلى قوت القلوب اورامام حكيم الامداحياء العلوم ميس فرمات عين (د عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و ابن ابى ليلى قاضى المدينة شهادة من كان ينتف لحيته "ترجمه: امير المومنين عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه وعبد الرحمان بن ابى ليلى قاضى مدينه طيبه (كه اكابر ائمه تابعين واجله تلامده امير المومنين عثمان غنى و امير المومنين مولى على رضى الله تعالى عنهم سے بين ان دونوں ائمه بلاى نے ) واڑھى چننے امير المومنين مولى على رضى الله تعالى عنهم سے بين ان دونوں ائمه بلاى نے ) واڑھى چننے

حدیث3: امیرالمؤمنین مولی علی کرم الله و جه فرماتے ہیں ((بسابسی و امسی کان ربعة ابیض مشسر بیا بحصرة کث اللحیة) میرے ماں باپ ان پر قربان، میانہ قد کے تھے، گورارنگ جس میں سرخی جملکتی، گھنی داڑھی۔

(كنز العمال ،ج7،ص172،موسسة الرساله، بيروت)

حديث 4: وبى فرماتے ہيں رضى الله تعالى عنه ((كان رسول الله صلى الله تعالى عليه الله عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه وسلم ضخم الهامة عظيم اللحية) ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاسرمبارك بزرگ اورريش برئى تقى \_

(دلائل النبوة للبيهقي، 1، ص216، دارالكتب العلمية، بيروت)

صديت 5: امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بين ((كسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابيض اللون مشربا بحمرة ادعج العينين كث الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابيض اللون مشربا بحمرة ادعج العينين كث الله عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كارنگ گورا، سرخى آميز آ تكيين بركى، خوب سياه داره هى گفتى - (تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ج 1، ص 318، داراحياء التراك العربى ، بيروت) حد بيث 6: انس رضى الله تعالى عنه في فرمايا ((كان رسول الله صلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله على الله على الله تعالى الله على الله

علیه وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس و جها واطیب الناس ریحا والین الناس کفاو کانت له جمة الی شحمة اذنیه و کانت لحیته قد ملأت من ههنا الی ههنا وامرید یه علی عارضیه) ترجمه: رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم پاک کی بناوٹ تمام جہان سے بہتر چہرہ تمام عالم سے خوب تر مهک سارے زمانے سے خوشبوتر، بتھیلیاں اپنے رخساروں سے زمتر، بال کانوں کی لوتک، (پھراپنے رخساروں براشارہ کرکے بتایا که ) ریش مبارک یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی۔

(تمذيب تاريخ ابن عساكر، ج 1، ص321، داراحياء التراث العربي، بيروت)

حديث 7: وہى فرماتے ہیں رضى الله تعالى عنه ((كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايبض الوجه كث اللحية احمر الاماقى اهدب إلا شفار) ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كامنه گورا، داڑھى گھنى، آئكھوں كے سرخى مدایه، زیلعی ، بحرالرائق ، فنیّة ، فنّج الله المعین ،ردالمختار کی کتاب البخایات میں 🏿 ہے 'یؤ دب علی ذلك لارتكابه المحرم''ترجمہ: داڑھی موٹڈنے والے كوسزادى جائے کہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا۔ (الهدايه ،ج4،ص584، مطبع يوسفي، لكهنؤ) مشكوة كى شروحات مرقاة ، طبي ، لمعات ميں ہے 'قبص البلحية كان من صنع الاعاجم وهواليوم شعار كثير من المشركين كالا فرنج والهنود ومن لاخلاق لهم في الدين من الفرق الموسومة بالقلندرية طهر اللهعنهم حوزة الدين ' تر جمہ: داڑھی تر اشنا یارسیوں کا کام تھا اوراب تو بہت کا فروں کا شعار ہے جیسے فرنگی ، اور ہندواور وہ فرقہ جس کا دین میں کچھنہیں جوقلندر بہکہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلامی حدودکوان (مرقاة المفاتيح ،ج2،ص4،لمكتبة الحبيبيه، كوئثه) (شرح الطيبي على مشكوة المصابيح ،ج2،ص56،ادارة القرآن، كراچي) کوا ک<mark>ب الدراری شرح ص</mark>یح بخاری امام کر مانی ومجمع بحارالانوار میں ہے''فسبہ خنه مااسخ<u>ف عقول قوم</u> طولوا الشارب واحفوا اللحي عكس ما عليه فطرة جميع الامم قد بدلوا فطرتهم نعوذ بالله "ترجمه: سبحان اللهكس قدر يوج عقل بان لوكول کی جنھوں نے موجیحیں بڑھا ئیں اور داڑھیاں پیت کیں برعکس اس خصلت کے جس پر تمام امم الانبیاء علیهم الصلاة والسلام کی فطرت ہے انھوں نے اپنی اصل خلقت ہی بدل دی خدا (مجمع بحار الانوار،ج4،ص158،مكتبه دارالايمان ،مدينه منوره) لمعات شرح مشکو ۃ ونصاب الاحتساب باب السادس میں ہے ' ھل یہو ز حلق الـلحية كما يفعله الجو اليقون الجواب لايجوز ذكره في جناية الهداية وكراهة النہ جسنیں ''ترجمہ:سوال: کیا داڑھی منڈا نا جائز ہے جیسے جھولا شاہی فقیر کرتے ہیں؟ جواب: ناجائز ہے ھدایہ کتاب الجنایات اور تجنیس کتاب الکراہیۃ میں اس کی تصری ہے۔ (لمعات التنقيح شرح مشكوة المصابيح ،ج2،ص67،مكتبه المعارف العلميه، لاهور) تعميين المحارم وردالحتا رمين مي أزالة الشعر من الوجه حرام الااذا نبت

(اکھیڑنے)والے کی گواہی ردفر مادی۔

(احياء العلوم، ج1، ص144، مطبعة المشمهد الحسيني، قاسره)

انز2: یمی دونوں امام کی وغزالی فرماتے ہیں''شهد رجل عند عصر بن عبد العزید بشهد العیزیہ دونوں امام کی وغزالی فرماتے ہیں''شهد رجل عند عصر بن عبد العیزیہ فرد شهادته ''ایک شخص نے سادس خلفاء راشدین امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنہ کے یہاں کسی معاملہ میں گواہی دی اوروہ اپنی داڑھی کا ایک خفیف حصہ جسے کو مھے کہتے ہیں چنا کرتا تھا امیر المومنین نے اس کی شہادت روفر مادی۔ داحسینی، قاہرہ )

اثر 3: امام محمد بن ابي الحسين على مكى دقا ئق الطريقية ميں حضرت كعب احبار وابي

الحِلدر مهم الله تعالی سے ذکر فرماتے ہیں 'یکون فی احر الزمان اقوام یقصون لحاهم اولئك لاخلاق لهم ''ترجمہ: آخرزمانے میں کچھلوگ ہوں گے كہ داڑھياں كتریں گے وہ نرے بے نصيب ہیں یعنی ان کے لئے دین میں حصنہیں آخرت میں بہرہ نہیں۔

(احياء العلوم، ج1، ص145، مطبعة المشهد الحسيني، قابره)

**دلیک نسمبر 1**1:ائمہ کرام وعلمائے اعلام کے اقوال سے داڑھی

منڈانے اور کترنے کی ممانعت۔

ائمه کرام وعلمائے اعلام کے اقوال:

فتح القدير، بحرالرائق، غنية ذوى الاحكام، در مختار، مراقی الفلاح ان سب كتابول كا كتاب الصوم ميں ہے "الاحد من السلحية و هي دون القبضة كما فعله بعض السمغاربة و منحنثة السرحال فلم يبحه احد واخذ كلها فعل محوس الاعاجم واليهود والهنود بعض اجناس الافرنج "ترجمہ: جب داڑھی ایک مشت سے کم ہوتو اس میں کچھ لینا جس طرح بعض مغربی اور تیجو کرتے ہیں بیکسی کے زد یک حلال نہیں اور سب لے لینا ایرانی مجوسیوں اور یہود یوں اور ہندیوں اور بعض فرنگیوں کا فعل ہے۔ اور سب لے لینا ایرانی مجوسیوں اور یہودیوں اور ہندیوں اور بحض میں کتب خانه، کواچی)

اشعة اللمعات میں ہے' علت در حرمت حلق لحیہ همیں'' ترجمہ: داڑھی مونڈنے کی وجہ حرمت یہی ہے۔

( اشعة اللمعات، ج3،ص572،مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

اس میں ہے''حلق کردن لحیه حرام ست درویش فرنج و منود جوال میں ہے''حلق کردن لحیه حرام ست درویش فرنج و منود جوال میان "ترجمہ: داڑھی مونڈ ناحرام ہے اور یہ فرنگیوں ، ہندیوں اور جھولا شاہیوں جوقلندریہ کہلاتے ہیں ، کا طریقہ اور دوش ہے۔ (اشعة اللمعات ،ج1،ص212، مکتبه نوریه رضویه، سکھر)

فتح المعين بشرح قرة العين مين ہے 'يـحـرم حلق لحية ''ترجمہ: داڑھی مونڈ نا

المعين شرح قرة العين ،ص219،مطبعة عامر الاسلام ،پور سرس) (فتح المعين شرح قرة العين ،ص219،مطبعة عامر الاسلام ،پور سرس)

دلیل نمبر 12:داڑھی منڈانے میں عورتوں سے مشابہت ہے اور

عورتوں <u>سے</u>مشابہ<mark>ت حرام ۔</mark>

<u>دارهمی مندر اناعور تول سے مشابہت ہے:</u>

امام اہلست علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' داڑھی منڈانا زنانی صورت بنانا اورعورتوں سے تشبہ پیدا کرنا ہے اور مردکوعورت عورت کومرد سے کسی لباس وضع ، حیال ڈھال میں بھی تشبہ حرام نہ کہ خاص صورت و بدن میں ظاہر کہ عورت و مردکا جسم ظاہر میں ما بہ الامتیاز یہی چوٹی داڑھی ہے۔ اسی طرح تشبیح ملائکہ میں اشارہ وارد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان لله مسلئے کہ تسبیح ہم سبحن من زین السو جال باللحی و النساء و بالقرون و الذوائب )) ترجمہ: بشک اللہ عزوجل کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تشبیح ہے پاکی ہے اسے جس نے مردول کو زینت دی داڑھیوں سے اورعورتوں کو کہ تسبین الحقائق ،ج8، ص 331 کتاب الجنایات) گیسوؤں سے۔

گیسوؤں سے۔

رتبیین الحقائق ،ج8، ص 331 کتاب الجنایات) میں دیار میں کی بناسکتا ہے اورعورت کی بناسکتا ہے اورعورت کی بناسکتا ہے اورعورت

المسرأة لحية او شوارب فلا تحرم ازالة بل تستحب "ترجمه: منه كے بال دور كرنا كرام ہے مگر جب كي ورت كے داڑھى يامونچونكل آئے تواسے حرام نہيں بلكه مستحب ہے۔

(رداله حتار ، ج 6، ص 239 ، دارا حياء التراث العربي ، بيروت)

مفہم شرح صحح مسلم للعلامة القرطبى اوراتحاف السادة المتقين ميں ہے "لا يہ وز

حلقها و لانتفها و لاقص الكثير منها "ترجمه: داڑھى كانه مونڈ ناجائز نه چننا نه زياده

كترنا - (اتحاف السادة المتقين ،ج 2، ص419، دارالفكر ، بيروت) (المفهم ،ج 1، ص512، دارابن كثير ، بيروت) المأمم سالا تمر درى وجيز مين فرمات بين "لايحل للرجل ان يقطع اللحية

"مروكوملال نبیل كه وارهی كائے - (درمختار بحواله البزازیه،ج2،ص250، مطبع مجتبائی، دہلی) دہلی دہلی درمختار میں ہے 'فیه (ای المجتبلی) قطعت شعر راسها اثمت و لعنت فی

البزازیة ولو باذن الزوج لأنه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الحالق ولذا یحرم علی البزازیة ولو باذن الزوج لأنه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الحالق ولذا یحرم علی الرحل قطع لحیته والمعنی الموثر التشبه بالرحال "ترجمه بجنی شرح قدوری میں ہے عورت اپنے سرکے بال کاٹے تو گذگار وملعونہ ہوجائے، بزازیہ میں فرمایا کہ اگر چه شوہر کی اجازت سے اس لئے کہ خدا کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں اسی لئے مرد پر داڑھی کا ٹنا حرام ہے اور علت گناہ مردوں کی وضع بنانی ہے یعنی عورت کوموئے سرتراشنے کی حرمت میں بیعلت ہے کہ بیمردانی وضع ہے جس طرح مردکوریش تراشنی حرام ہونے کی علت کہ عورتوں سے تشہد ہے اور وہ دونوں نا جائز۔

(درمختار ،ج2،ص250،مطبع مجتبائي ،دملي )

علامه لى قارى شرح شفائ امام قاضى عياض مين فرمات بين "حلق اللحية

منھی عنہ''تر جمہ:داڑھی مونڈنے کی شرع میں ممانعت ہے۔

( شرح الشفاء للقاري ،ج1،ص343،دار الفكر، بيروت)

علامه شهاب خفاج نسيم الرياض مين فرماتي بين "اما حلقها فمنهى عنه لانه

عادة المشركين''ترجمہ: داڑھى مونڈ نامنع ہے كه بيكا فرول كى عادت ہے۔

(نسيم الرياض، ج 1، ص 343، دارالفكر، بيروت

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں ((اربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في غضب الله ويمسون في غضب الله الممتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي ياتي البهيمة والذي ياتي بالرجل )) ترجمہ: چار شخص صبح كريں تو الله كغضب ہيں زنانی وضع والے مرداور مردانی وضع والے مرداور مردانی وضع والے مرداور مردانی وضع والی عورتيں اور جو چو پائے سے جماع كرے اور اغلامی۔

( شعب الايمان،ج4،ص356،دارالكتب العلميه، بيروت)

**دلیل نمبر** 13:داڑھی منڈانا کتر واناشعار کفار میں ان سے شبہ ہے

اورشعار کفار میں ان سے تشبہ حرام ہے۔

-2-

بدائع امام ملک العلماء وشرح منسک متوسط میں ہے''حلق اللحیة تشبه النصاری ''ترجمہ: داڑھی منڈ انی نصاری کی می صورت بنانی ہے۔

(بدائع الصنائع، كتاب الحج،ج2،ص141، ايج أيم سعيد كمپني، كراچي) (المنسك المتوسط،ص152، دارالكتب العربي، بيروت)

در مختار میں ہے ' داڑھی ندر کھنا یہود وہنود کا کام ہے''

( درمختار، ج1،ص152، مطبع مجتبائي، دېلي)

اس کے تحت علامه طحطاوی نے فر مایا''التشب بہم حرام ''ترجمہ:ان سے تشبہ

رحاشية الطحطاوي على الدرالمختار،ج1،ص460،دارالمعرفة ،بيروت) (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار،ج1،ص460،دارالمعرفة ،بيروت)

رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ((جعل الذل و الصغار علی من خالف امری و من تشبه بقوم فہو منہم) ترجمہ: رکھی گئی ذلت اورخواری اس پرجو میرے تھم کا خلاف کرے اور جو کسی قوم سے تشبہ کرے وہ آخیس میں سے ہے۔

(صعیح البخاری ،ج1،ص408،قدیمی کتب خانه ،کراچی)

علامه طبی سے مجمع وغیرہ میں ہے 'ای من تشب بال کفار فی اللباس وغیرہ فی من تشب بال کفار فی اللباس وغیرہ فی منابہت کرے وہ انھیں کا فرول میں

(مجمع بحار الانوار،ج3،ص178، مكتبه دارالايمان ،مدينه المنورة )

داڑھی نمیں نکال سکتی۔ (فتاوی رضویه،22،ص664،رضا فاؤنڈیشن،لاہور)

قوت القلوب میں ہے''اللحیۃ من تمام حلق الرجال و بھا تمیز الرجال من الرجال و بھا تمیز الرجال من النساء فی ظاہر النحلق ''داڑھی آ فرینش مردکی تمامی سے ہمرز میں۔ موتے ہیں مردعور توں سے ظاہری صورت میں۔ (قوت القلوب ج ۱، ص 142) عورتوں سے تشبہ حرام:

حضور پرنورسیرالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں ((لعن الله المتشبهین من الو جال بالنساء و المتشابهات من النساء بالو جال)) ترجمه:الله کی لعنت ان مردوں پر جوعورتوں کی وضع بنائیں اوران عورتوں پر جومردوں کی ۔

(صحيح البخاري،ج2،ص874،قديمي كتب خانه، كراچي)

صحیح بخاری میں ہے ((لعن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم المخنثین من الر جال والمتر جلات من النساء وقال اخر جو هم من بیوتکم)) ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے لعنت فرمائی زنانه مردوں اور مردانی عورتوں پر،اور فرمایا اصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کرو۔ فرمایا اصلی کی دوں سے نکال باہر کرو۔ (صحیح البخاری، ج2، ص874، قدیمی کتب خانه، کراچی)

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں ((لعن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم السر جل یہ بلسبہ المو أة والمو أة تلبس لبسبة الرجل) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مردیر کہ عورت کا پہنا وا پہنے اوراس عورت

**پرکهمردکار** (سنن ابی داؤد،ج2،ص210،آفتاب عالم پریس، لاهور)

سنن ابوداؤد میں ہے ((قیل لعائشة رضی الله تعالیٰ عنها ان امرأة تلبس المنعل قالت لعن رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم الرجلة من النساء)) ام المومنین صدیقه رضی الله تعالیٰ عنه عنها ہے عرض کی گئی که ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے فرمایا رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پرلعنت فرمائی۔

(سنن ابي داؤد، ج2، ص21، آفتاب عالم پريس ، لا بور ا

الشوارب و کان ابن عسر إذاحیج أواعتسمر قبض علی لحیته فیما فضل الشوارب و کان ابن عسر إذاحیج أواعتسمر قبض علی لحیته فیما فضل أخذه)) ترجمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وآله و کلم نے فرمایا: مشرکین کی مخالفت کرو داڑھی بڑھا و اور مونچھیں بیت کرو۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جومٹھی سے زائد ہوتی اسے الله تعالی عنها جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی منطب علی میں الله اور جومٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے۔ (صحیح بخاری ، جلد 2 ، صفحہ 398 ، مکتب ، مطبوعہ ، لاہور)

مصنف ابن البي شيبه ميں ہے ((كان ابو هريرة رضى الله تعالىٰ عنه يقبض على لحيته ثم ياخذ مافضل عن القبضة) ترجمہ: حضرت ابو ہريره رضى الله تعالىٰ عنه اپنى داڑھى كوا پنى مشى ميں پکڑ كرمشى سے زائد حصه كوكتر ڈالتے تھے۔

(مصنف ابن ابيي شيبه،ج8،ص374،ادارة القرآن، كراچي)

یہ بات ذہمن شین رہے کہ مقدار کا بیان غیر قیاس ہے یعنی قیاس وعقل سے بیان انہیں ہوسکتا اور صحابہ کرام علیم الرضوان کا ایسا قول یا فعل جوغیر قیاسی ہوحدیث مرفوع کے حکم میں ہے، گویا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ داڑھی کو بڑھا وً اور وسرے مقام پراس کی تفسیر کردی کہ یہ بڑھانے کا حکم ایک مٹھی تک ہے۔ بلکہ یہ ایک مٹھی سے زائد کو کم کرنا خود حضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے جسیا کہ ان آثار کو نقل کرنے کے بعدصا حب فتح القد بر فرماتے ہیں ''انہ دوی عن النہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم '' ترجمہ: یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم '' ترجمہ: یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔

فتح القديد ،ج2،س270، يحتبه نوريه رضويه ،سكهر) حاصل به كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے گویا كه ایک مشمى داڑھى رکھنے كا امر ارشاد فرمایا اور الامر للو حوب یعنی امروجوب کے لئے آتا ہے۔

حاشیہ طحطاوی علی المراقی میں ہے 'الاحذ من اللحیة و هی دون القبضة کما فعله بعض المغاربه و مخنثة الرجال فلم يبحه احد ''واڑھی ايک مٹھی سے کم کرنا جيسا که بعض مغاربه اور پیچڑے ايسا کرتے ہیں کسی کے نزویک حلال نہیں۔ (طحطاوی، ص681 قدیمی کتب خانه، کراچی) رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم فرمات بين ((ليس منا من تشبه بغير نا) لا تشبه و اباليه و دولا بالنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع و تسليم النهود الاشارة بالاكف " ترجمه: بم مين سخيين جوبهار عفير سے تشبه كرونه نفرانيوں سے كه يهودكا سلام انگيول سے اشاره ہے اور نضارى كا بتھيليول سے اشاره ہے اور نصالى كا بتھيليول سے - (جامع الترمذي ، ج ، ص 94 ، آفتاب عالم پريس ، لاہوں)

رسول الله صلی الله تعالی وسلم فر ماتے ہیں ((لیس منا من عمل بسنة غیر نا)) ترجمہ: جو ہمارے غیر کی سنت برعمل کرےوہ ہمارے گروہ سے نہیں۔

(الفردوس،ج3،ص415،دارالكتب العلميه، بيروت)

سو ( :دارهی ایک مطی سے کم کرنا کیساہے؟

جمو (رب: داڑھی کم از کم ایک شخص رکھنا واجب ہے اور کتر واکرایک شخص سے کم کرنا نا جائز و گناہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً داڑھی ہڑھانے کا حکم ارشا دفر مایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ((انھ کو االشوا ارب واعفوا اللحیی)) مونچیس مٹاؤ اور داڑھیاں ہڑھاؤ۔

صحیح البخاری، ج2، ص875، قدیمی کتب خانه، کراهیی)

دوجلیل القدر صحابه حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما اور حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نے ایک مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ کراس مجمل کی تفسیر کردی کہ احادیث میں جو داڑھی بڑھانے کا امر فرمایا گیاوہ کم از کم ایک مٹھی تک ہے۔ سنن ابو داؤ دمیں مروان بن سالم سے مروی ہے فرماتے ہیں ((د أیت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یقبض علی لحیته فیہ قبط عماز ادعلی الکف)) میں نے عبد الله تعالی عنهما کودیکھا کہ اپنی واڑھی مٹھی میں لے کرزائد بالوں کو کاٹ ڈالاکرتے تھے۔

(سنن ابوداؤد،ج1،ص321،مطبوعه آفتاب عالم پريس،لامهور) بيحديث پاكسيح بخارى ميں ان الفاظ كے ساتھ ہے ((عن ابن عمسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين و فروا اللحي و أحفوا صدرالشریعه بدرالشریعه مفتی امجدعلی اعظمی علیه الرحمة فرماتے ہیں'' داڑھی ایک مشت سے كم كرنا حرام بے حديث ميں ارشاد موا: احفو الشوارب و اعفو اللحي ـ ورمختار میں ہے:یں حسر م علی الر جل قطع لحیته ۔ فتح القدیر و بحرالراکق وشرنیلالیہ و درمختار ميں ہے:الاحدْ من اللحيةوهيي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثةالرجال فلم يبحه احد واخذكلها فعل مجوس الاعاجم اليهود والهنود و بعض اجناس الافرنج''لعنی ایک مشت سے کم کرناکسی کے نزدیک حلال نہیں اور سب لے لینا پیمجوسیوں اور ہندؤ ں اور بعض فرنگیوں کا فعل ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعة اللمعات مين فرماتے بين-'حلق كردن لحية حرام ست وروش فرنج وهنود وجوالقيان ست كهايشان را قلندريه كويند ـ ـ ـ غرض داڑھی منڈانا حرام اور بعد اصرار کبیرہ وفسق \_ ـ ـ ـ اور بالاعلان ہونا خودعیاں ،عیا<mark>ں راچہ بیاں</mark> اور فاسق معلن کوامام بنانا گناہ اوراس کے پیچیے نماز مکر وہتح کیمی اور یر طفی ہوتو <mark>پھیرنی واجب</mark>۔ (فتاوی امجدیه، ج1،ص114،مکتبه رضویه، کراچی) سو (گ: جوامام داڑھی منڈا تا ہو یا کتر وا کرایک مٹھی سے کم کروا تا ہواس کے پیچیےنماز کا کیا حکم ہے؟

ايك اورمقام پرارشاوفر مايا((اجعلواائمتكم خياركم فانهم وفدكم

فتح القدیر میں ہے' الاحذ منهاو هی دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ﴿ ومحنثة الرحال''ترجمہ: داڑھی تراشنایا كترنا كه مشت كی مقدارسے كم ہوجائے ناجائز ہےجیسا كہ بعض مغربیت زدہ لوگ اور ہیجڑے كرتے ہیں۔

(فتح القدير،ج2،ص270،مكتبه نوريه رضويه،سكهر)

تیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحم فرماتے ہیں '' کے خااشتین آب بقد در قبضہ واجب ست و آن کہ آنرا سنت کو پند بمعنی طریقہ مسلوك حین ست یا بجہت آن کہ ثبوت آب بسنت ست ، چنان کہ نماز عید را سنت گفته اند '' ترجمہ: داڑھی ایک مشت کی مقدار رکھنا واجب ہے اور جواسے سنت کہتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ بید دین میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاری کر دہ طریقہ ہے یا اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے جیسا کہ نماز عید کوسنت کہا جا تا ہے (حالانکہ وہ واجب ہے)۔

(اشعة اللمعات شرح مشكوة المودية ، مسكههر) امام البلسنت مجدودين ملت امام الجسنت مجدودين ملت امام احمد رضاخان عليه الرحمة فرمات بين ' حضورا قدس الله تعالى عليه وسلم وحضرت عبد الله بمن عمر وحضرت ابو ہریرہ وغیر ہما صحابہ و تابعین رضی الله تعالى علیه وسلم وحضرت عبد الله بمن عمر وحضرت ابو ہریرہ وغیر ہما صحابہ و تابعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین کے افعال واقوال اور ہمارے امام اعظم ابو حذیفہ ومحرر مذہب امام محمد رضی الله تعالی عنهما وعامہ کتب فقہ وحدیث کی تصریح سے اس کی حدیکہ شت ہے، ابھی نصوص علماء سے گزرا کہ اس سے کم کرنا کسی نے حلال نہ جانا۔

(فتاوى رضويه، ج22،ص655،رضا فاؤنڈيشن،لاسور)

امام اہلسنت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں'' داڑھی کا طول ایک مشت یعنی ٹھوڑی سے نیچے چارانگل چا ہیے اس سے کم کرانا حرام ہے'' (فتاوی رضویہ'، ج22،ص606،رضا فاؤنڈیشن ،لاہور) ایک اور مقام برفر مایا'' رکیش (داڑھی شریف) ایک مشت یعنی چارانگل تک رکھنا

واجب ہے اس سے کمی ناجائز'' (فتاوی رضویہ ،ج 22، ص 581، رضا فاؤنڈیشس، لاہور)

العقیدہ بھی الطہارۃ بھی القراءت ہے اوراس میں کوئی وجہ مانع امامت نہیں تواس کے پیچھے نماز ہوجائے گی اگر چہابھی داڑھی نہیں نکلی ہے۔''

، (فیض الرسول، جلد1،صفحه302،شبیر برادرز،لاہور) سو ( نسارے داڑھی منڈے جمع ہوجا نمیں تو کیا ایک داڑھی منڈے کوامام بنا

کرباجهاعت نمازادا کریں یاا کیلےا کیلےنمازادا کریں؟

فناوی فیض الرسول میں ہے'' داڑھی منڈانے والے فاسقِ معلن کے بیچھے داڑھی منڈانے والوں کی نفسِ نماز تو ہو جائے گی مگر پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے اور نماز مکر وہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔۔لہذا واجب کے لئے مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ مکروہ تحریمی کا عتناءواجب سے اہم واعظم ہے''

(فتاوي فيض الرسول ،جلد 1،ص259،شبير برادرز،لامور)

سو ( :داڑھی بالکل نہ رکھنا اور کتر وا کرایک مٹھی ہے کم کردینا دونوں ناجائز ہونے میں برابر ہیں یا پچھفرق ہے؟

مجمو (ک: داڑھی کتر ناحرام ہونے میں منڈانے کے مثل ہے مگرتھوڑی کتر نے سے سب منڈا دیناسخت وخبیث تر ہے۔امام اہلسنت مجد ددین وملت امام احمد رضا خان علیہ فی سا بینکم و بین ربکم) ترجمہ:اپنے نیکوںکواپناامام کروکہ تمہارے وسائط ہیں گ تمہارےاور تمہارے ربعز وجل کے درمیان۔

(سنن دار قطنی ،ج2، ص88، مطبوعه نشر السنة ، ملتان)

غنية المستملي ميں مے لوقدموافاسقاً يا ثمون، بناء على ان كراهة تقديمه

کے راھة تحریم ''اگرفاسق کوامام بنایا تووہ گناہ گار ہوں گے،اس بناپر کہ فاسق کوامام بنانے

کی کراہت کراہت تحرام ہے۔ (غنیه المستملی شرح منیة المصلی، ص279، مجتبائی، دہلی)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ'' جو شخص داڑھی اپنی

مقدارشرح سے کم رکھتا ہے اور ہمیشہ ترشوا تا ہے اس کا امام کرنا نماز میں شرعاً کیا حکم رکھتا

ہے'' تو جوابا ارشاد فرمایا۔''وہ فاسق معلن ہے اور اسے امام کرنا گناہ،اور اس کے پیچھے نماز

پر صفی مروه تحریمی '' (فتاوی رضویه ،ج6،ص544، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

سو (ڭ:اييا بچه جو بالغ هومگراس كى داڑھى نهآئى ہوتواسےامام بناسكتے ہیں؟

جمو (كرب: مذكوره بالغ بچ كوامام بناسكته بين البيته اگرية خوبصورت امر د ببوتو بهتر

ہے اسے امام نہ بنایا جائے ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن سے سوال ہوا کہ'' زید کی عمر اٹھارہ سال کی ہے اور حافظ ہے، داڑھی نہیں ہے ۔ آیا اس کے پیچھے نماز درست ہے

هيں؟''

جواباً ارشا دفر مایا: ''اگر حسین وجمیل خوب صورت ہو کہ فساق کے لئے محل شہوت

ہوتواس کی امامت خلاف اولی ہے ورنہ ہیں۔ در مختار میں ہے''تکرہ حلف امرد''( امرد

ك يتحصِ نماز مكروه بـ - )روامحتار ميل بـ "قال الرحمتى المرادبه الصبيح الوجه لانه

مـحل الفتنة ''شخ رحمتی نے کہاا مردے مرادخوبصورت چېرے والالڑ کا ہے کیونکہ وہ فتنے کا

(فتاوى رضويه،جلد6،صفحه545،رضافاؤنڈیشن،لاہور)

مفتی جلال الدین امجدی رحمة الله علیہ سے سوال ہوا:''زید بالغ ہے مگر ابھی اس کی اڑھی نہیں نکلی ہے تواس کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟''جواباً فر ماتے ہیں:''زیدا کر بالغ صحیح

مطابق ہوا در باطن برا ہو،اس ہے بہتر ہے کہ داڑھی خلاف شرع اور باطن آ راستہ ہو۔ جمو (ک:اس طرح کے عذر کے جواب میں امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمه فرماتے ہیں' عذر مٰدکور فی السوال ہرگز قابلِ اعتبارنہیں بلکہ قائل کی سفاہت وضلالت یر دال ہے،اس میں شک نہیں کہ اصلاح باطن آ رائشِ ظاہر سے اہم تر ،مگر اس کے ساتھ ا نسادِ ظاہر وار تکابِمحر مات وممنوعات کی کس نے اجازت دی ، کیانعمیلِ حکم شرع وا تباع سنت شارع کہ داڑھی بڑھانے اور نیچی رکھنے میں یائی جاتی ہے آ راستگی باطن میں کچھ خلل انداز ہے، بلکہ وہ اپنے اس دعویٰ ہی میں جھوٹا ہے کہ باطن میرا راستہ ہے کہا گر فی الواقع بإطن اس کا مزین اور بحکم خداورسول منقاد ہوتا توا تباع سنت حچصورٌ کرشعارِ کفروشرک و بدعت کی پیروی پیندنه کرنااورحکم شرع سن کرسر جھکا تا،اینے فعل شنیع پرمصر نه ہونااورا پسے بے موده عذرون کوسیر ( ڈھال ) نہ بنا تا استغفراللّٰدا پسے اعذارِ باردہ موجب تحکیلِ محر مات نہیں ہو <del>سکتے ، نہاس سے وبا</del>ل میں کچھ کمی ہو بلکہ موجب زیادت نکال ہیں کہ جب ارتکاب ممنوع کے ساتھ ندامت واعتراف کا جرم لاحق ہوتو باعث تخفیف عذاب اورعز م مع ترک موجب محو گناہ ہوجاتی ہےاور جب حکم شرع کے سامنے گردن نہ جھکا ئیں بلکہ باصرار پیش آئیں اور ایسے جھوٹے بہانوں کا دامن پکڑیں تو شامت اس کی ایک سے ہزار ہوجاتی ہے'' (فتاوى رضويه،ج22،ص573،رضا فاؤنڈيشن،لاہور)

فناوی رضویہ ج22، ص573 رضا فاؤنگیشن الاہور بھور کے ہور 573 رضا فاؤنگیشن الاہور سویہ ج22، ص573 رضا فاؤنگیشن الاہور سویہ کی سے بڑھ سے بڑھ جائے تواس کا ترشوانا کیسا ہے؟

جمو (رب: ایک منگی سے برد هانا خلاف افضل ہے اور اس کا تر شوانا سنت ہے۔ ہند ریمیں ہے 'القص سنة فیھا و ھو ان یقبض لحیته فما زاد منھا علی قبضة قطعه ''ترجمہ: داڑھی کے زائد حصہ کو کتر دیناسنت ہے اور وہ رہے کہ بقدرایک مشت داڑھی چھوڑ کر باقی زائدکو کتر ڈالے۔ (فتاوی ہندیہ: ج5، ص358، نورانی کتب خانه، پشاور) ارحمہ فرماتے ہیں'' داڑھی کم از کم چارانگل چھوڑ ناواج<mark>ب ہے اوراس کم رکھنا جائز نہیں ،حرام</mark> ہونے میں یہ بھی منڈانے کے مثل ہے اگر چہ منڈانا خبیث ترہے''

. (فتاوی رضویه،ج22،ص689،رضا فائونڈیشن،لا ہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں'' تھوڑی کتر نے سے سب منڈا دینا سخت وخبیث تر ہے کہ حرام حرام میں فرق ہوتا ہے بھنگ، چرس، شراب سب حرام ہیں مگر شراب سب میں بدتر ہے'' (فتاوی رضویہ ،ج22، ص606، رضا فائونڈیشن، لاہور)

سو ( : چېرے کے کون سے بال داڑھی میں شار ہوتے ہیں؟

جمو (رب: داڑھی تین جگہ پر ہوتی ہے(1) قلموں سے نیچ کنیٹیوں پر (2) جبڑوں پر(3) جوڑوں پر (1) قلموں سے نیچ کنیٹیوں پر (2) جبڑوں پر(3) جوڑوں پر یا گالوں پراُ گنے والے بال داڑھی میں شامل نہیں لہذا ان کو کاٹنے میں حرج نہیں۔ امام الهسنت امام احمدرضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں' داڑھی قلموں کے نیچ سے کنیٹیوں ، جبڑوں ، جھڑوں پر جمتی ہے اور عرضا اس کا بالائی حصہ کا نوں اور گالوں کے نیچ ہوتا ہے ، جس طرح بعض لوگوں کے کا نوں پر رو نگئے (بال) ہوتے ہیں وہ داڑھی سے خارج ہیں، یوں گالوں پر جوخفیف بال کسی کے آم کسی کے آم کسی اس نکھوں کتاتے ہیں وہ بھی داڑھی میں داخل نہیں ، یہ بال قدرتی طور پر موئے ریش سے جدا و متاز کھوڑی کی جانب ذقن ( ٹھوڑی کی جانب فرق کی خری ہیں ہاں کا سے جدا و متاز کی جانب نہیں کا متال میں موئے محاس کے مثل کی جانب ) جاتا ہے یہ بال اس راہ سے جدا ہوتے ہیں، نہ ان میں موئے محاس کے مثل قوت نامیہ (بڑھنے کی طافت ) ، ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بسااوقات ان کی پر ورش باعث تشویخ بی قات و تھی صورت ہوتی ہے ، جوشر عالیند یہ نہیں بلکہ بسااوقات ان کی پر ورش باعث تشویخ بی طافت ) ، ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بسااوقات ان کی پر ورش باعث تشویخ بی طافت ) ، ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بسااوقات ان کی پر ورش باعث تشویخ بی طافت ) ، ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بسااوقات ان کی پر ورش باعث بی خوشر عالیہ ندید نہیں ہا

(فتاوى رضويه،ج22،ص596،رضا فاؤنڈيشن،الاسور)

سو (ڭ: زیدداڑھی منڈا تا ہےاور بیعذر بیان کرتا ہے کہا گرداڑھی شرع کے

ہے((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها)) ترجمہ: نبی سلی الله تعالی عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها)) ترجمہ: نبی سلی الله تعالی عليه وسلم اپنے طول وعرض میں سے پچھ ليتے تھے۔ ليتی کا شتے تھے۔ (جامع الترمذي، جلد 05، صفحه 94، مطبوعه، مصر)

اس حدیث کے تحت مرقاۃ میں ہے' قید الحدیث فی شرح الشرعۃ بقولہ اذا زاد علی قدر القبضۃ و جعلہ فی التنویر من نفس الحدیث ،وزاد فی الشرعة و کان یفعل ذلك فی الخمیس او الجمعۃ و لایتر کہ مدۃ طویلۃ ''ترجمہ:شرح الشرعۃ میں حدیث کواس قید کے ساتھ مقید کیا ہے کہ یکا ٹنااس وقت ہوتا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی شریف کے بال ایک مشت سے زائد ہوجاتے ،التوریمیں اس قید کوحدیث کا حصہ بنایا ہے، اور الشرعۃ میں میسی زیادہ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات اور جمعہ کوداڑھی شریف کے بال مبارک تراشتہ تصاوران کوطویل مدت تک نہیں جمعرات اور جمعہ کوداڑھی شریف کے بال مبارک تراشتہ تصاوران کوطویل مدت تک نہیں جمعورات اور جمعہ کوداڑھی شریف کے بال مبارک تراشتہ تصاوران کوطویل مدت تک نہیں جمعورات تو تھے۔

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں' علماء فرماتے ہیں ہیاس وقت ہوتا تھا جب ریش اقدس ایک مشت سے تجاوز فرماتی بلکہ بعض نے بیر قنیفس حدیث میں ذکر کی'' (فتاوی رضویہ ،ج 22، ص 590، رضا فاؤنڈیشن ، لاہور) سلم کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ ہوئی تعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی شریف پیدائش ہی ایک مٹھی تھی ، کیا ہے جے ہے؟

مجمو (گرب: بیہ بات بے اصل ہے۔امام اہلسنت مجدددین وملت امام احمدرضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں' بیام محض بے اصل ہے،حدیثِ مذکور ترمذی اس کا صرح کرد ہے کہا گر قبضہ سے بھی زائد نہ ہوتی تو عرض وطول سے لینا کیوں کرمتصورتھا'' (فتاوی رضویہ،22،ص590رضا فاؤنڈیشن،لاہوں) امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' بالجملہ کہ ہمارے علماء حمیم اللہ تعالیٰ کا حاصلِ مسلک میہ ہے کہ ایک مشت تک بڑھا نا واجب اوراس سے زائد رکھنا خلاف فضل اوراس کا ترشوا نا سنت، ہاں تھوڑی زیادت جو خط سے خط تک ہوجاتی ہے اس خلاف اول سے بالضرورة مشتلیٰ ہونا چاہئے ورنہ کس چیز کا تر اشناسنت ہوگا'' ہوجاتی ہے اس خلاف اولی سے بالضرورة مشتلیٰ ہونا چاہئے ورنہ کس چیز کا تر اشناسنت ہوگا'' (فتاوی رضویہ ، چ 22، ص 589، رضا فاؤنڈیشن ، لاِ ہور)

ہاں زائدا گرطولِ فاحش حدِ اعتدال سے خارج ہوتو خلافِ سنت وکمروہ ہوگی۔ فقاوی رضویہ میں ہے''اس (ایک مٹھی ) سے زائدا گرطولِ فاحش حدِ اعتدال سے خارج بے موقع بدنما ہوتو بلاشبہہ خلاف ِ سنت وکمروہ کہ صورت بدنما بنانا ،اپنے منہ پر درواز وُطعن مسخریہ کھولنا ،مسلمانوں کواستہزاءوغیبت کی آفت میں ڈالنا ،ہرگز مرضی شرع مطہز ہیں''

(فتاوى رضويه،ج22،ص581،رضا فاؤنڈيشن،لاٻور)

37

اسی میں ایک اور مقام پر ہے'' جس طرح داڑھی مونڈ نا کتر وانا بالا تفاق حرام وگناہ ہے یونہی ہمارے ائمکہ وجمہور علماء کے نز دیک اس کا طول فاحش کہ بے حد بڑھایا جائے جوحد تناسب سے خارج و باعث انگشت نمائی ہومکر وہ وناپسند ہے۔

(فتاوى رضويه،ج22،ص655،رضا فاؤنڈيشن،لاسور)

امام قاضی عیاض پیرامام ابوز کریا نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں 'تکرہ الشہر۔ قبی تعظیمها کما تکرہ فی قصها و جزها ''ترجمہ: داڑھی کوحد شہرت تک بڑھانا لیعنی بہت زیادہ طویل کرنا مکروہ ہے۔ بڑھانا لیعنی بہت زیادہ طویل کرنا مکروہ ہے۔ بسلم نہ 129،قدیمی کتب خانه، کراچی)

ر شرح مسلم للنووی مع صحیح مسلم ،ج۱،صط12 ،فدیمی کتب هاه ، کراچی سمو (ک: کیارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے مطبی سے زا کد داڑھی شریف کا شا

ئابت ہے؟

جمو (رب: جی ہاں سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشت سے زائد داڑھی شریف تراشنا ثابت ہے ۔ کتب صحہ ستہ کی مشہور کتاب جامع التر مذی کی حدیث میں

سو (ڭ: داڑھی نثریف کامٰداق اڑا نااوراس کی تو ہین کرنے کا کیا تھم ہے؟ جمو (کر: داڑھی شریف کی تو ہین کرنایا اس کا **ندا**ق اڑا نا کفر ہے۔ فقاوی رضوبیا میں ہے''اگر داڑھی(ایک مٹھی تک) چھوڑنے یا نیچی(بڑی)رکھنے کی تحقیر( کرےگا)اور ان لوگوں سے کہ ایبا کرتے ہیں ( یعنی داڑھی ر کھتے ہیں،ان سے ) استہزا اور انہوں تشبیہات وتمثیلات قبیحہ سے یاد کرے گا تو قطعاً کا فر ہے کہ بیسنن سے ہےاوراس کی سنیت قطعی الثبوت، ایسی سنت کی تو بین و تحقیراوراس کے اتباع پراستهزابالا جماع کفر کے سا هو مصرح في الكتب الفقهية والكلامية (جبيما كرفقه اورعلم كلام كي كتابول ميس صراحتةً بيه مذكورہ )،عورت اس كى نكاح سے نكل جائے گى اور بعداس كے جو بيجے ہول گے اولا دِحرام ہوں گے ،اہلِ اسلام کو اس سے معاملہ کفار برتنا لا زم ،بعدِ مرگ اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھے اور مقابر مسلمین میں دنن نہ کریں بلکہ جہاں تک ممکن اس جناز کا نا یاک <mark>کی تذلیل کریں</mark> کہاس نے ایسے عزت والے پیغیبرافضل المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كى سنت كوز ليل سمجماالعياذ بالله'' (فتاوى رضويه،ج22،ص574،رضا فاؤنڈيشن،لاہور) امام ابلسنت مجدددین وملت امام احمد رضاخان علیه الرحمه سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ'' زید نے داڑھی شریف کے بارے میں کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا مجھے ان خفاش (چیگاڈر) کے بیوں کی ضرورت نہیں، بیدداڑھی کی تو ہین ہے یانہیں؟ زید عذر کرتا ہے کہ مجھے بیہ مسلہ معلوم نہ تھا'' تو جواباً ارشاد فر مایا'' داڑھی کے ساتھ استہزاء بھی ضرور کفر ہے،زید کا ایمان زائل (برباد )اور نکاح باطل (ٹوٹ گیا )اور عذرِ جہل (مسّله معلوم نہ ہونے کا عذر )غلط وعاطل (بے کارہے ) کہ زید نہ کسی دور درازیہاڑ کی تلی کارہنے والا ہے ، نهابھی تاز ہ ہندو سےمسلمان ہوا ہے کہا سے نہ معلوم ہو کہ داڑھی شعارِاسلام ہے،اورشعارِ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمہ نے بھی مدارج النبو ۃ ،ج ا،ص ۱۴ ایریمی لکھا) ہے کہ یہ بات ثابت نہیں۔ سو ( مٹھی سےزائد داڑھی کوکاٹنا ہوتو کیسے کاٹیں گے؟ جمو (ر) بمٹھی سے زائد داڑھی کاٹنی ہوتومٹھی میں ٹھوڑی کا کوئی حصہ نہیں ہونا جا ہے بلکہ ٹھوڑی پر لئکے ہوئے بال مٹھی میں پکڑ کرزائد بال کاٹ دیئے جا<sup>ئ</sup>یں۔ ف<del>ن</del>اوی رضویہ میں ہے'' پُر ظاہر کےمقدار گھوڑی کے پنچے سے لی جائے گی لیعنی چھوٹے ہوئے بال اس قدر ہوں ، وہ جوبعض بے باک جہال لب زیریں (نچلے ہونٹ) کے نیچے سے ہاتھ رکھ کر چارانگل ناپتے ہیں کہ ٹھوڑی کے نیچےایک ہی انگل رہے میچض جہالت اور شرعِ مطهر (فتاوي رضويه، ج22، ص581، رضا فاؤنڈيشن، لا ٻور) سو (ڭ: خط کسے کہتے ہیں اوراس کا کیا حکم ہے؟ جمو (كرب: چېرے يرجو فالتوبال هوتے ہيں ان كے صاف كروانے كوخط كہتے ہیں اور پیرجائز ہے۔ بہارشریعت میں ہے'' چہرہ کے بال لینا بھی جائز ہےجس کوخط بنوا نا (بهار شريعت،حصه16،ص585،مكتبةالمدينه، كراچي) بعض بھائی خط کراتے ہوئے گلے کے بال مونڈ واتے ہیں اس کے بارے میں صدرالشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں''بہتریہ ہے کہ گلے کے بال نہ مونڈائے انہیں جھوڑ (بهار شربعت، حصه 16، ص 585، مكتبة المدينه، كراچي) سو ڴ : داڑھی میں ایک دوسفید بال ہوں تو ان کواکھیڑ نا کیسا ہے؟ جمو (كرب: مكروه ہے۔رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا( ﴿ لا تنتفو ا الشيب)) ترجمه: سفير بال نه الهيرو و (سنن ابي داؤد،ج2،ص222، آفتاب عالم پريس، لا بور) بہارشریعت میں ہے' سپید بالوں کوا کھاڑنا یافینچی ہے چن کرنکلوا نا مکروہ ہے ہاں مجامدا گراس نیت سے ایسا کرے کہ کفاریراس کارعب طاری ہوتو جائز ہے'' (بهار شريعت، حصه 16، ص 587، مكتبة المدينه، كراحي

اسلام سےاستہزاء (ہنسی مٰداق)اسلام سے استہزاء ہے ۔ ہاں بیمکن ہو کہاس سے نکاح

ا ٹوٹ جانا نہ جانتا ہو،مگراس کا نہ جاننا اس کے نکاح کومحفوظ نہ رکھے گا ، پیشے پر پیخر چھینکے

سو (ڭ: داڑھى چڑھاناياس ميں گرەلگانا جس طرح كەسكھ دغيرہ كرتے ہيں كيساً

ے'

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی امجدعلی اعظمی علیه الرحمه فرماتے ہیں''کسی سنت کی تحقیر کرے مثلاً داڑھی بڑھانا،مونچیس کم کرنا، عمامه باندھنایا شمله لٹکاناان کی اہانت کفر ہے جبکہ سنت کی تو ہین مقصود ہو'' (ہہار شریعت،حصہ 9،ص86،ضیاء القرآن،لاہور)

صدرالشر بعہ علیہ الرحمہ داڑھی کا فداق اڑانے والوں کو بڑے بیارے انداز میں انھیے تفرماتے ہیں 'دبعض داڑھی منڈے بہاں تک بے باک ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی کا فداق اڑاتے ہیں ، شریعت کے مطابق داڑھی رکھنے پر بھبتیاں کتے ہیں، داڑھی منڈانا حرام تھا گناہ تھا، مگر بیتو سوچو بیتم نے کس چیز کا فداق اڑایا، کس کی تو ہین و تذکیل کی ، اسلام کی ہربات اٹل ہے اور اس کے تمام اصول وفر وع مضبوط ہیں، ان میں کسی بات کو برا بتانا اسلام کوعیب لگانا ہے ، تم خود سوچو جو کچھاس کا نتیجہ ہے وہ تم پر واضح ہوجائے گا، کسی سے اسلام کوعیب لگانا ہے ، تم خود سوچو جو کچھاس کا نتیجہ ہے وہ تم پر واضح ہوجائے گا، کسی سے لیوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اور مرادیہ لیتے ہیں کہ کلا صاف کرو، ایسے لوگوں کے لئے کیا گھل سوف تعلمون گاور مرادیہ لیتے ہیں کہ کلا صاف کرو، ایسے لوگوں کے لئے کیا گھلا سوف تعلمون گاور مرادیہ لیتے ہیں کہ کلا صاف کرو، ایسے لوگوں کے لئے کیا

مجمو (گرب: ایسا کہنا کفرہے جبیبا کہ بہار شریعت میں ہے'' داڑھی منڈ انے سے منع کرنے پراکٹر داڑھی منڈ انے سے منع کرنے پراکٹر داڑھی منڈ کے کہددیتے ہیں ﴿ کہلا سے ف قصلہ مون ﴾ اس کا بیا مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلاصاف کرو، بیقر آن مجید کی تحریف و تبدیل بھی ہے اور اس کے ساتھ مذاق اور دل گی بھی اور بیدونوں باتیں کفز''

(بهار شريعت،حصه9،ص87،ضياء القرآن، لا هور)

سو (ن: کوئی شخص بیہ کیے کہ داڑھی منڈ اناسنت ہے، تو کیا حکم ہے؟ مجمو (کرب: داڑھی منڈ انے کوسنت کہنا کلمہ کفر ہے۔ (فتاوی رضویہ: ج1ن س266 درضا فاؤنڈیشن، لاہو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

کی طرف نظرر حمت نفر مائے گا۔

(کنز العمال، ج 6، ص 671، موسسة الرسالة، بیروت)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں ((من خضب بالسواد سود الله و جهه یوم القیامة) ، جوسیاه خضاب کرے گا الله تعالی روز قیامت اس کا منه کالاکرے گا۔

(مجمع الزوائد، ج 5، ص 63، ادار الکتاب العربی، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیه الرحمة فر ماتے ہیں ' صحیح منہ میں سیاه خضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پراحادیث صحیح ومعتبره ناطق' فضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پراحادیث صحیح ومعتبره ناطق' فضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پراحادیث صحیح ومعتبره ناطق' فضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پراحادیث صحیح ومعتبره ناطق' وفتاب عالم میں سرخ یا زرد مہندی داڑھی شریف میں لگانا کیسا ہے؟

حرساب المؤمن و المحمرة المحمرة المداب المؤمن و الحمرة خضاب المؤمن و الحمرة خضاب المائوں والوں کا ہے اور

(المستدرك للحاكم،ج5،ص482،دارالفكر،بيروت)

ابوداؤوشریف میں ہے((عن ابن عباس ، قال: مو علی النبی صلی الله علیہ وسلم رجل قد خضب بالحناء ، فقال: ما أحسن هذا قال: فمر آخر قد خضب بالحناء ، فقال: ما أحسن هذا قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا كله) ترجمه: حضرت ابن عباس رضی خضب بالصفرة ، فقال: هذا أحسن من هذا كله)) ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے ، فرماتے ہیں كه نبی كريم صلی الله علیه وسلم كے سامنے ايك شخص الله تعالی وسرا شخص گذراجس نے مهندى كا خضاب كیا تھا، ارشاد فرمایا بی خوب اچھا ہے ، پھرایك دوسرا شخص گذراجس نے مهندى اوركتم كا خضاب كیا تھا، فرمایا بیاس سے بھی اچھا ہے ، پھرایك تیسرا شخص گذراجس نے زرد خضاب كیا تھا، فرمایا بیان سب سے اچھا ہے ، پھرایك تیسرا شخص گذراجس نے زرد خضاب كیا تھا، فرمایا بیان سب سے اچھا ہے ۔

سرخ ا<mark>سلام والول کاہے</mark>اور سیاہ خضاب کا فروں کا ہے۔

ا کثر اہل علم کے نز دیک کسی دوا وغیرہ سے اسے پیوست کرنا یا جوڑ نا ہے اور اسے بایں وجہ 🏿 ناپیندفر مایا که بیان لوگوں کافعل ہےاورطریقہ ہے جودیندارنہیں اوران کی مشابہت اختیار کرنی ہے۔اور پہجھی کہا گیا ہے کہوہ زمانہ جاہلیت کےایام گرمامیں ازراہ تکبروعجب اپنی داڑھیوں کو باندھ دیا کرتے تھے اس لئے انھیں داڑھیاں کھلی اور آ زاد چھوڑے رکھنے کا حکم دیا گیااور پیجمیوں کی روش تھی اور طریقہ تھااورعلامہ تورپشتی نے فرمایالوگ ان کومثل فتیلہ کے بٹ دیا کرتے تھے یونہی مجمع البحار میں مذکور ہے۔اور پہلاقول ہی اصل سبب اور وجہ (لمعات التنقيح في شرح مشكوة المصابيح ،ج2،ص50مكتبه المعارف العلميه، لامهور) امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں'' محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ا علیہ وسلم کی بیزاری و بےعلاقگی کو ہلکا نہ جانیں اور داڑھی منڈانے کترنے والے زیادہ سخت عذاب وآفت کے منتظرر ہیں جب داڑھی باقی رکھ کراس کی صفت وہیئت میں کا فروں سے تشبہ اس درجہ باعث پیزاری محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہوا تو سرے سے داڑھی قطع یاحلق کردینا اور پورے بورے مجوسیوں مچھندروں کی صورت بننا جس قدرموجب غضب وناراضی واحدقتهار ورسول کردگارجل وجلاله وصلی الله تعالی وسلم ہو بجاہے۔

(فتاوى رضويه، ج22، ص650، رضا فاؤنڈيشن، لاسور)

سو ( : سفیدداڑھی کوکالا خضاب ( کالی مہندی ) لگانا کیساہے؟

جمو (گرب: داڑھی اورسر کے بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، صرف مجاہد کو اجازت ہے اوروہ بھی صرف حالتِ جہاد میں \_رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی خالص سپیدد ککھ کرارشا دفر مایا ((غیسر و اہندا بیشی و اجتنبو اللسواد)) اس سپیدی کوکسی چیز سے بدل دواور سیاہ رنگ سے بچو۔

(صحیح مسلم ،ج2،ص199،قدیمی کتب خانه، کراچی)

رسول الله تعالى عليه وتلم في ارشا وفر ما يا ((ان الله تعالى لا ينظر الى من يخضب بالسواديوم القيامة )) جوسياه خضاب كرك الله تعالى روز قيامت اس

(جنہیں عربی میں عنفقة اور ہندی میں بڑی کہتے ہیں داخل ریش ہیں کے مانص علیہ امام العینی و عنه نقل فی السیرة الشامیة (جیسا کہ امام بدرالدین عینی نے اس کی تصریح فرمائی اوران سے سیرتِ شامیہ میں نقل کیا گیا)، ولہذا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہوا کہ جوکوئی انہیں منڈ اتا اس کی گواہی ردفر ماتے کماذکرہ الشیخ المحد ث فی مدارج النبوة (جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوة میں اس کوذکر فرمایا)، تو بھی میں بیدونوں طرف کے بال جنہیں عربی میں فنیکین ، ہندی میں کو مطرح کہتے ہیں کیونکر داڑھی سے خارج ہو سکتے ہیں ، داڑھی کے باب میں حکم احکم حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعفوا اللہ حی و او فرو اللہ حی ( داڑھیاں بڑھا و اورزیادہ کرو) ہے، تو اس کے کسی جزکا مونڈ نا جائز نہیں لا جرم علماء نے تصریح فرمائی کہ کوٹھوں کا نصف یعنی اکھیڑنا برعت ہے ، امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کی گوائی برعت ہے ، امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کی گوائی روفرمائی''

بہار شریعت میں ہے'' بچی کے اغل بغل کے بال مونڈ انا یا اکھیڑ نابدعت ہے'' (ہمار شریعت، حصہ 16، ص585، مکتبة المدینه، کراچی)

سو (ﷺ:اگر بچی کے بال اُسٹے طویل اورکثیر ہو جائیں کہ کھانے پینے میں رکاوٹ بنیں تو کیاان کوکاٹنا جائز ہے؟

جمو (رب: اگر بی کے بال استے طویل اور کثیر ہوجائیں کہ کھانے پینے اور کلی کرنے میں رکاوٹ بنیں تو انہیں بقدرِ حاجت کا ٹنا جائز ہے۔ خزائۃ الروایات میں ہے ''یہ جوز قص الاشعار التی کانت من الفنیکین اذا زحمت فی المضمضة او الا کے سال اوالشرب ''ترجمہ: اگر نچلے ہونٹ کے دونوں کناروں کے بال کلی کرنے اور کھانے پینے میں رکاوٹ ہوں تو انہیں کتر ناجائز ہے۔

اور کھانے پینے میں رکاوٹ ہوں تو انہیں کتر ناجائز ہے۔

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة فرماتے ہیں'' ہاں اگر یہاں بال اس قدر

بخاری شریف میں ہے((عن أبی هریرة ، یبلغ به النبی صلی الله علیه) وسلم قال:إن الیه و د،والنصاری، لا یصبغون، فخالفوهم)) ترجمہ: بے شک یہودونصاری خضاب نہیں کرتے تم ان کی مخالفت کرو۔

(صحيح بخاري،ج2،ص462،دارالكتب العلميه،بيروت)

ابوداؤ دشریف میں ہے((عن أبی ذر ، قال:قال رسول الله صلی الله علیه الله علیه وسلم: إن أحسن ما غیر به هذا الشیب الحناء ، والكتم)) ترجمہ: سب الحجمی چیزجس سے سفیر بالول كارنگ بدلا جائے مهندى یا كتم ہے۔

(سنن أبي داود،جلد4،صفحه85،المكتبة العصرية،بيروت)

شامی میں ہے 'اما الحمرة فھو سنة الرجال و سیما المسلمین ''ترجمہ: رہی سرخی کی بات توبیمردوں کے لئے خصوصاً مسلمانوں کے لئے سنت ہے۔

(شامي،ج5،ص482،داراحياء التراث العربي،بيروت)

سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فر ماتے ہیں'' مہندی کا سرخ خضاب یا اس میں نیل کی کچھ بپتیاں اتنی ملا کر جس سے سرخی میں پنجنگی آ جائے اور رنگ سیاہ نہ ہونے پائے سنتے مستحبہ ہے'' (فتاوی رضویہ ،ج23،ص484،مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن لاہور)

. سرو (ش: بی کومنڈانا کیسا ہے؟ اور بی کے اردگر دبالوں کا کیا تھم ہے؟

جمو (رب: یه دونوں داڑھی شریف میں شامل ہیں او ران کا منڈاناداڑھی کا منڈانا ہے۔ فناوی عالمگیری میں ہے''نتف الفنید کین بدعة و هو جنب العفقةو هی شعر الشفة السفلی''ترجمہ: دونوں کوٹھوں کوا کھاڑنا بدعت ہے اوروہ بکی کے دونوں جانب بال ہیں اور بکی نجلے ہونٹ کے بال ہیں۔

(فتاوي سنديه،ج5،ص358،نوراني كتب خانه،پشاور)

امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں'' بیر (بچی کے اردگر د ) بال بداہیةً سلسلۂ رکیش میں واقع ہیں کہ اس سے کسی طرح امتیا زنہیں رکھتے تو انہیں رداڑھی سے جداکٹہرانے کی کوئی وجہہ وجیہ نہیں، وسط میں جو بال ذراسے جچھوڑے جاتے ہیں امیرالمومنین کی شان میں گستاخی کی کیا مجال تھی جب ابن صبایہودی خبیث نے مذہب رفض ایجاد کیا اور شدہ شدہ بہ ناشد نی مذہب ایرانیوں تک پہنچاان آتش پرست مغنچوں کی د بی آئے اور شدہ شدہ بین ناشد نی مذہب ایرانیوں تک پہنچاان آتش پرست مغنچوں کی د بی آگر نے موقع پایا کہ اہل اسلام میں بھی ایسامذہب نکلا کہ امیر المومنین پر تبرا کہے اور خاصے مومنین بنے رہے ۔ انھوں نے بہزار جان لبیک کہی اور نئے دین کی تاصیل تفریع بڑھ چلی، مومنین بنے رہے ۔ انھوں نے بہزار جان لبیک کہی اور نئے دین کی تاصیل تفریع بڑھ چلی، باپ دادا کی قدیم سنتیں اپنارنگ لائیں ۔ نوروز منا نے ، داڑھیاں کتر وائیں ، اتیان ا دبار واباحت واعارت واجارت فرج کی کیا گئی نکاح محارم تک منظور رہا مگر پردہ حربر میں مستور رہا۔

ادھراسلامی فاتحوں کی شیرانہ تاخت نے سیامان ہند کے منہ سپید کردئے ہزاروں مارے لاکھوں قید کئے یہاں تک کہ ہندو کے معنی ہی غلام گھبر گئے ۔ یہاں کے نومسلم مسلم نوا ہوگئے مگر ہزاروں اینے آبائی خصال کے یابند رہے۔ داڑھیاں منڈائیں، بسنت منائی<mark>ں،سادنی کریں،</mark> چزیاں رنگائیں،عورتیں بدلحاظی کے کپڑے پہنیں، کنیے بھری سب غیریں سامنے آنے کے واسطے نہیں، شادیوں میں معاذ اللہ فخش، سالی بہنوئی میں ہنسی کی ریت، یہاں تک که بهت بور بی اضلاع میں چھوت اور چوکا تک مشہود، اورا کثر دیہات میں ہو لی دیوالی ، بلکہاس سے زائد شیطنت موجود ، پھراس عملداری میں شیوع نیچریت بے قیدی شرع آ زادی نفس کے لئے سونے میں سہا گہ، کچھا تباع فرنگ، کچھ زنانی امنگ صفائی رخسار کا نصیب جا گا۔ لا جرم اس حرکت کے عادیوں کو چندحال سے خالی نہ یائے گا۔ انسلا مجوسی یا مذہبارافضی یا پور بی تہذیب کا دلدادہ نیچیری یا حصولے متصوفہ یا مبتلائے رفض خفی یا باپ دا دا ههندونومسلم غافل یاان صحبتوں کا گبڑا آ وار ہ نیچری بہر حال اس کا مبدا، ومنبع ومرجع وہی خصلت کفارجس سے خدا ناراض رسول بیزار،جس برقر آن عظیم میں وہ سخت وعید وه قابر مار، آئنده مانخ نه مانخ كالمرتخص مختار، والتوفيق بالله العزيز الغفار (فتاوي رضويه،ج22،ص643،رضا فائونڈيشن،لاٻور)

کھو میں وانبوہ ہوں کہ کھانا کھانے ، پانی پینے ، کلی کرنے میں مزاحمت کریں توان کا فینچی سے الفقد رِحاجت کم کرنارواہے' بقد رِحاجت کم کرنارواہے' بھو (ن : ڈارھی منڈے یا مٹھی سے کم داڑھی والے سے میلا دیڑھوانا (نعت خوانی کروانا) کیماہے؟

مجمو (کب:امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے اس طرح کا سوال ہواتو ارشاد فرمایا''ان لوگوں سے میلا دشریف نہ پڑھوایا جائے ، تبیین الحقائق میں ہے: لان فسی تقدیمه تعظیمه وقد و جب علیهم اهانته شرعاً ، ترجمہ: اس لئے کہ اس کوآگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ لوگوں پرشری طور پراس کی تو ہیں ضروری ہے۔''
(فتاوی رضہ یہ:22، ص 691، رضا فاؤنڈ سند، کالیموں)

#### لمحة فكريه:

سو ( : داڑھی منڈا نامسلمانوں میں کہاں ہے آیا؟

جمو (گرب: امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس پر تبھرہ اگر تے ہوئے فرماتے ہیں' شک نہیں کہ داڑھی منڈ انا کتر نا خصلت کفار ہے۔۔۔اصل میں یہ خصلت ملعونہ مجوس ملاعنہ کی تھی ان سے اور کفار نے سیھی ، جب عہد معدلت مہدا میر المو منین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں عجم فتح ہوااور کسرا می خبیث کا تخت ہمیشہ کے لئے الٹ دیا گیا۔ مجوس منحوس کچھ اسلام لائے کچھ بقول جزیہ رہے کچھ کونت ہمیشہ کے لئے الٹ دیا گیا۔ مجوس منحوس کچھ اسلام لائے کچھ بقول جزیہ رہے کچھ پر پیشان وسرگر دال دارالکفر ہندوستان میں آنکے یہاں کے راجہ نے ان سے تعظیم گاؤو تحریم مادرو دختر وخواہر کا عہد لے کر جگہ دی ہنود بے بہود نے داڑھی منڈ انا نوروز ومہرگان بنام ہولی ودیوالی منانا،ان میں آگ کے پھیلا ناو غیرہ ذلك من الحصال الشنیعہ ان سے اڑ ایا مجوس ایران کہ مسلمان ہوئے تھے ان میں بہت بدباطن اپنی تناہی ملک وافسر و تاراج مال و دختر کے باعث دلوں میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کینہ رکھتے تھے مگر مسلمان کہلا کر اسلام کی عزت و شوکت اسلام کی قوت و دولت اسلام کے تاج ومعراج یعنی رمسلمان کہلا کر اسلام کی عزت و شوکت اسلام کی قوت و دولت اسلام کے تاج ومعراج یعنی